

# فلسفه سائنس

# اور تهذیب

کارل پو پر تالیف وتعارف: ڈاکٹر نعیم احمہ ترجمہ: ڈاکٹر ساجدعلی

مشعل آر- بی 5 'سینڈ فلور' عوامی کمپلیس عثان بلاک' نیوگارڈن ٹاؤن' لاہور54600' پاکستان

## فلسفهٔ سائنس اور تهذیب

کارل پوپر تالیف وتعارف: ڈاکٹر تعیم احمہ ترجمہ: ڈاکٹر ساجدعلی

کاپی رائٹ اردو (c) 1997 مشعل

ناشر:مشعل آر-بی-5،سینٹرفلور، عوامی کمپلیکس،عثمان بلاک، نیوگارڈن ٹاؤن، لاہور-54600، پاکستان فون وفیکس:546085

Email: mashbks@brain.net.pk

## فهرست

| تعارف                         | ڈاکٹرنعیم احمہ | 5   |
|-------------------------------|----------------|-----|
| كارل پوپر: ايك عهدساز فلسفى   |                | 13  |
| فلسفه: میری نظر میں           |                | 31  |
| علم کے ذرائع اور جہل کے ذرائع |                | 47  |
| فريم ورك كا فسانه             |                | 87  |
| روایت کاعقلی نظریه: چنداشارات |                | 120 |
| يوڻو پيا اور تشدد             |                | 145 |
| رواداری اورفکری ذمه داری      |                | 159 |
| آزادی بذر بعیملم              |                | 177 |
| ايقان مغرب                    |                | 193 |



#### تعارف

کارل یو بر کا شار بیسویں صدی کے عظیم ترین فلسفیوں میں ہوتا ہے۔ برٹرینڈرسل کے بعد وہ شاید دوسرافکسفی ہے جس کے خیالات و افکار کے اثرات کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں مثلاً سرپیٹر میڈاور' سرجان ایککر' ذاک مونو' کونرڈ لورنز نے اپنی تحقیقات پر پوپر کے اثرات کوسلیم کیا ہے۔ سر پیر میڈاور نے پوپر کو آج تک کے تمام فلاسفهٔ سائنس میں عظیم ترین قرار دیا ہے۔سر جان ایکلز کا کہنا ہے کہ اس کی تمام تر سائنسی زندگی پوپر کے فلفہ کی مرہونِ منت ہے۔ وہ نوجوان سائنسدانوں کومشورہ دیتا ہے کہ وہ فلف سائنس پر بویر کی تخلیقات برغوروخوش کریں اور اپنی سائنسی زندگی کو بھر بور بنانے کے لئے انہیں اپنالیں مشہور ریاضی دان اور ماہر فلکیات سر ہرمن بانڈی نے کہا ہے کہ سائنس اسيخ منهاج كے سوا كي فيليس اور سائنسي منهاج اس كے سوا كي اور نہيں جو يوير نے اسے قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ مشہور نوبل انعام یافتہ معاشیات دان فان ہاکک بھی پورے مداحین میں شامل ہیں اور معاشیات سیاسیات اور قانون براس کی تخلیقات یو بر کے افکار ہی کی توسیع ہیں۔ آرٹ کے مشہور مورخ اور نقاد سر ارنسٹ گامبرخ نے آرٹ پر بویر کے خیالات کا اطلاق کیا ہے۔اس کے علاوہ بہت سے سیاست دانوں نے بھی یویر کے خیالات کے اثرات کا اعتراف کیا ہے۔ جرمنی کے موجودہ حاسلر میلمٹ کوئل نے بویر کو آزاد معاشرے کا سب سے معتبر چیمیکن قرار دیا ہے۔ پویر کی تصنیفات کا دنیا کی تعیں سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود یہ بات بہت جرت ناک ہے کہ ہمارے ملک میں یویر کا نام اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے اجنبی ہے۔ اس کے برعکس ومگنطائن كا نام تعليم يافته لوگوں كے لئے بہت جانا بوجھا ہے۔اس كا سبب كيا ہے؟ یویر کو عامته الناس کی سطح پر قبول عام حاصل نه ہونے کے متعدد اسباب ہیں۔

پوپر نہ صرف دنیائے فلسفہ میں رائح رجحانات سے بہت مختلف نقط کظر رکھتا تھا بلکہ بہت واضح طور پر ان کے خلاف تھا۔ فلسفے کے شعبول میں زیادہ تر ونگنظائن کے پیروکار اور لسانی فلسفے کے مویدین چھائے ہوئے تھے اس لئے پوپرکو بالعموم نصابات میں نظر انداز کیا گیا۔ اس کا دوسرا بڑا سبب اس کے سیاسی افکار ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اشتراکیت نہ صرف کمیونٹ ممالک کا سرکاری نظریہ قرار پا چکی تھی بلکہ تیسری دنیا میں اکھرنے والی بیشتر آزادی کی تحریکیں اس کی علمبر دارتھیں۔ خود مغربی دنیا میں دانش وروں کی ایک معتدبہ تعداد سوشلزم کے سحر میں گرفتارتھی۔ پوپر نے اپنی کتاب '' بے قید معاشرہ اور اور اس کے دشمنان' کی دوسری جلد میں مارکس کے فلفہ پر شدید ترین تقید کی تھی۔ چنانچہ اسے بالعموم ایک رجعت پہند قرار دے کر ردکر دیا گیا۔

کارل پوپر 28 جولائی 1902 کو وی آنا میں پیدا ہوا۔ اپنے والدین کے تین بچوں میں وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا باپ وی آنا میں بیرسٹر تھا۔ اس نے وی آنا بونیورسٹی سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ ایک وکیل بنانے کے ساتھ ساتھ وہ ایک عالم اور مورخ بھی تھا۔ اس کے پاس ایک وسیع لا بحریری تھی۔ پوپر کی والدہ اور اس کا گھرانہ موسیقی میں شغف اور مہارت کی شہرت رکھتا تھا۔ پوپر کی والدہ خود بھی پیانو بجاتی تھی۔ اس نے اید وی والدہ سے موسیقی سے محبت ورثے میں پائی سے محبت ورثے میں بائی

پوپر کے بچپن میں وی آنا میں تین نظریوں کو بہت شہرت حاصل تھی: مارکس کا نظریہ تاریخ، فرائڈ کا نظریہ تحلیل نفسی اور ایڈلر کا فردی نفسیات کا نظریہ۔ یہ تینوں نظریات نوجوانوں کے زیر بحث رہتے تھے۔ ان تینوں نظریات کا یہ بھی دعوی تھا کہ وہ سائنسی ہیں۔ سائنس کے بارے میں بالعموم یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس کے نتائج بھینی حتی اور درست ہوتے ہیں۔ ان تینوں نظریات کی تائید میں لاتعداد تصدیقی شواہد پیش کرتے تھے۔ پوپر نے ان کا بنظر غائر جائزہ لیا تو اسے بیاندازہ ہوا کہ یہ تینوں نظریات ایک طرح کی جعلی سائنس پیش کرتے ہیں۔ ان نظریات سے مابوی نے اسے اس مسئلہ پرغوروفکر پر آمادہ کیا کہ سائنس کیا ہے اور سائنس اور غیر سائنس میں امتماز کیا ہے؟

کارل پوپر نے اپنی ابتدائی زندگی میں اپنے آپ کو مارکسٹ اور پھر سوشل

ڈیموکریٹ قرار دیا ہے۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ بہت جلد مارکسزم کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ اس نے وی آنا میں پیٹے آنے والے ایک سانحہ کو قرار دیا ہے۔ نو جوان سوشلسٹوں نے مارکسیوں کے اکسانے پر وی آنا میں ایک جلوس نکالا اور بعض کمیونسٹ نے گولی چلا دی اور بہت سے افراد مارے گئے۔ پوپر کہتا ہے کہ اسے پولیس کی بربریت سے بہت صدمہ ہوا کیکن ایک مارکسٹ ہونے کے ناتے وہ خود کو بھی اس سانحہ کا ذمہ دار سجمتا تھا۔ مارکسی نظریہ تقاضا کرتا ہے کہ طبقاتی کش مکش کو جتنا بڑھایا جائے گا موشلسٹ انقلاب اسی قدر جلد رونما ہوگا۔ یہ درست ہے کہ انقلاب میں پچھ لوگ تھم کہ اجل سوشلسٹ انقلاب اسی قدر جلد رونما ہوگا۔ یہ درست ہے کہ انقلاب میں پچھ لوگ تھم کہ اجل نظریہ چونکہ خود کو سائنسی سوشلزم قرار دیتا تھا اس لئے پوپر کہتا ہے کہ اس بات نے جمجے ہمیشہ کے لئے مارکسزم سے متسفر کر دیا کیونکہ سائنسی بنیادوں پر انقلاب اور اس کے مابعد اثر ات کی پیش گوئی ممکن نہ تھی۔ اسی خیال نے اسے اس بات پر غور کرنے کے لئے آمادہ کیا کہ سائنس فی الواقع کیا ہے؟

تقریباً سترہ سال کی عمر میں اس نے مشہور ماہر نفسیات ایڈلر کے اطفال کی رہنمائی کے لئے قائم کردہ کلینک میں بھی کام کیا۔ اس اثناء میں اس نے ایک بچ کا ایڈلر سے تذکرہ کیا جو پوپر کے خیال میں ایڈلیرین کیس نہیں تھا۔ لیکن اسے اس بات پر بڑی جیرت ہوئی کہ ایڈلر نے بڑی آسانی سے اپنے احساس کمتری کے نظریہ کے حوالے سے اس بچ کا تجزیہ پیش کر دیا حالانکہ ایڈلر نے اس بچ کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اس جیرت کے عالم میں پوپر نے ایڈلر سے کہا کہ آپ اس بچ کو دیکھے بغیر کس طرح میہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ اس پر ایڈلر نے جواب دیا کہ میرا ہزار دفعہ کا تجربہ یہی بتا تا ہے۔ پوپر کہتا ہے کہ اس پر اس نے ایڈلر کو جواب دیا کہ عالباً اب آپ کا تجربہ ایک ہزار ایک دفعہ ہوگیا ہوگا۔ اس پر اس نے ایڈلر کو جواب دیا کہ عالباً اب آپ کا تجربہ ایک ہزار ایک دفعہ ہوگیا ہوگا۔

کارل پوپر نے 1922 میں وی آنا یونیورٹی میں داخلہ لیا۔ یونیورٹی میں اس نے ریاضی طبیعات فلسفہ اور نفسیات کا مطالعہ کیا۔ 1928ء میں اس نے ڈاکٹر بیٹ کی ڈگری ماس کی۔ اس کے مقالے کا عنوان تھا ماسل کی۔ اس کے مقالے کا عنوان تھا Psychology of Thinking۔ 1929۔ Psychology of Thinking نوکس اور ریاضی کے استاد کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں وی آنا

میں منطقی اثباتیت کے فلسفہ کا چرچا تھا۔ وی آنا سرکل کے بعض ارکان مثلاً وکٹر کرافٹ کروڈلف کارنپ اور ہربرٹ فائگل وغیرہ سے پوپر کے دوستانہ تعلقات تھے۔ لیکن وہ خود کبھی وی آنا سرکل کارکن نہیں رہا۔ پوپر کو منطقی اثباتیت سے بہت سے اختلافات تھے۔ ان اختلافات کو بیان کرنے کی خاطر اس نے ایک کتاب بعنوان '' نظریہ علم کے دو بنیادی مسائل' تصنیف کی۔ 1932 میں پوپر نے کارنپ اور فائگل کے معیت میں اپنی تعطیلات بسر کیں اور وہاں ان دونوں نے پوپر کی کتاب کے مسودے کا مطالعہ کیا۔ وہ نہ صرف پوپر بسر کیں اور وہاں ان دونوں نے پوپر کی کتاب کے مسودے کا مطالعہ کیا۔ وہ نہ صرف پوپر کے خیالات سے متاثر ہوئے بلکہ انہوں نے اس کی تقید کے زیرِ اثر اپنے بعض نظریات میں ترامیم بھی کیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے اس کتاب کی اشاعت کا بھی بندوبست کیا۔ کین ناشراتی ضخیم کتاب چھاپنے کے لئے آمادہ نہ تھا۔ اس لئے پوپر نے اس کتاب کا ایک ملحض تیار کیا جو لیوں نامراتی حوالے کے نام سے شائع ہوا۔

ے خدمات سرانجام دیں۔ نیوزی لینڈ یو نیوزی لینڈ یو نیورٹی میں فلفہ کے استاد کی حقیت سے خدمات سرانجام دیں۔ نیوزی لینڈ میں قیام کے دوران میں اس نے اپنی دوشہرہ آفاق کتا ہیں تصنیف کیں۔ 1946 میں اس نے لندن سکول آف اکنامکس میں تدریس شروع کی جہاں سے وہ 1968 میں ریٹائر ہوا۔ 1950 میں اس نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورٹی میں دولیم جیمز لیکچر دیئے۔ اسی سفر کے دوران میں پوپر نے پرنسٹن یو نیورٹی میں ''کوائم فزکس اور اور کلا کی فزکس میں عدم جریت' کے موضوع پر مقالہ پیش کیا۔ اس کے لیکچر کے سامعین میں آئن شائن اور نیلز ہو ہر بھی موجود تھے۔ پوپر شاید بیسویں صدی کا واحد فلفی ہے جسے سے اعزاز حاصل ہے کہ اس صدی کے دوطقیم ترین سائنسدان اس کا لیکچر سفنے آئے۔ آئن طائن نے تو لیکچر پرخضر ساتھرہ کیا جو موافقانہ تھا لیکن نیلز ہو ہر نے پور پر کے ساتھ ایک طویل بحث کی۔ یہاں تک کہ پوپر کے بقول ہال میں وہی دونوں باتی رہ گئے تھے۔ 1962 میں بوپر کوسرکا خطاب دیا۔ وہ رائل سوسائٹی کا فیلو تھا۔ 1982 میں اسے ملکہ الزجھ نے لیڈوگ بولتسمان اسٹیٹیوٹ برائے نظریۂ سائنس کا صدر تھا۔ اسے امریکۂ برطانہ آسٹریا' کیل کے بوٹری لینڈ اور کینیڈا کی پیررہ یو نیورسٹیوں نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں عطا کیس۔ 1973ء میں ڈنمارک کی کو پن جمگئ یو نیورسٹیوں نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں عطا کیس۔ 1973ء میں ڈنمارک کی کو پن جمگئ یونیورسٹیوں نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں عطا کیس۔ 1973ء میں ڈنمارک کی کو پن جمگئ یونیورسٹیوں نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں عطا کیس۔ 1973ء میں ڈنمارک کی کو پن جمگئ یونیورسٹی نے اسے امریکۂ برطانۂ آسٹریا کیس۔ 1973ء میں ڈنمارک کی کو پن جمگئ یونیورسٹی نے اسے احریکۂ کیشری کیار کیار کیکٹر کیسان کیسے کی اعزازی ڈگریاں عطا

نوازا۔ یہ انعام جن دیگر نامور ہستیوں کو دیا گیا ان میں سے چندایک یہ ہیں: نوسٹن چرچل، البرٹ شوائٹر، برٹرینڈ رسل، آرتھر کوئسلر اور نیلز بوہر۔ امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کی جانب سے سائنس کے لئے پوپر کی خدمات کے اعتراف کے طور پر طلائی تمغہ عطا کیا گیا۔ 1989ء میں اسے کیطالونیا انٹر پیشنل پرائز کے سلسلے کا پہلا انعام دیا گیا۔ اس سلسلے کا دوسرا انعام مشہور نوبل انعام یافتہ پاکستانی سائنسدان پروفیسر عبدالسلام کو دیا گیا تھا۔ 17 ستمبر 1994 کو بانوے سال کی عمر میں لندن کے ایک ہیتال میں پوپر کا انتقال ہوا۔

#### تصانيف

پوپرایک عظیم فلفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب اسلوب مصنف بھی ہے۔ ہر طرینڈ رسل کے علاوہ شاید ہی کوئی دوسرا فلفی اسلوب میں پوپر کا مقابلہ کرسکتا ہو۔ اس کا اسلوب تحریر بہت سادہ سلیس اور واضح ہے۔ پوپر کے نزدیک ہر مصنف کی بیا خلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بات کو ممکنہ حد تک سادہ اور واضح انداز میں بیان کرے۔ اسے تخبلک اور عیسر الفہم طرزِ بیان سے بڑی نفرت ہے۔ قاری کو بھاری بھر کم الفاظ سے مرعوب کرنے کی عیسر الفہم طرزِ بیان سے بڑی نفرت ہے۔ قاری کو بھاری بھر کم الفاظ سے مرعوب کرنے کی کوشش انتہا درجہ کی اخلاقی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے۔ ہر مصنف پر بی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی تحقیق کے نتائج کو واضح اور قابلِ فہم صورت میں بیان کرے۔ اگر کوئی مصنف ایسا کہ وہ اپنی تحقیق کے نتائج کو واضح اور قابلِ فہم صورت میں بیان کرے۔ اگر کوئی مصنف ایسا کرنے پر قادر نہ ہوتو اسے خاموش رہنا چاہئے اور یہ کوشش کرتے رہنا چاہئے تا کہ آ نکہ وہ اپنی بات کوسادہ اسلوب میں بیان کرنے پر قادر ہو جائے۔

ہو جو کی یہ پہلی کتاب ہے جو The Logic of Scientific Discovery یو پر کی یہ پہلی کتاب ہے جو 1934 میں جرمن زبان میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں اس نے سائنسی منہاج سے بحث کی ہے۔ سائنسی منہاج کیا ہے؟ سائنس اور غیر سائنس میں کیسے امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب منطقی اثباتیت کے بنیادی مسلمات کا رد کرتی ہے۔ 1959 میں جب اس کا انگریزی پر جمہ شائع ہوا تو ٹا کمنر لٹریری سپلیمنٹ میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مبصر نے کہا تھا کہ اگر یہ کتاب ایپ شائع ہونے کے فوراً بعد انگریزی میں ترجمہ ہوجاتی تو انگلتان میں فلفہ بہت سے بچ سکتا تھا۔

The Open Society and its Enemies بير كتاب 1945 مين كيلي

دفعہ دوجلدوں میں شائع ہوئی تھی اور پوپر کی اگریزی زبان میں پہلی کتاب تھی۔ اس کتاب کا موضوع فلسفہ سیاست و تاریخ ہے۔ اس کتاب میں پوپر نے انسانی تہذیب کو لاحق خطرات کا تجزیہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ غلط سیاسی نظریات کو اپنا کر اور ان پر عمل پیرا ہو کر ہم انسانی تہذیب کے خاتمہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے نزدیک انسانی تہذیب کی بقا اس امر پر منحصر ہے کہ انسانی معاشرہ کی تشکیل مساوات اخوت حریت اور عدل کے اصولوں پر ہو۔ وہی معاشرہ انسانوں کے لئے سود مند ہوگا جس میں تشدد کے بغیر اصلاح کی زیادہ سے زیادہ گنجائش ہو۔ اس کتاب میں اس نے افلاطون ہیگل اور مارکس کے فلسفوں پر کڑی تقید کی ہے۔ جدید لبرل سیاسی فلسفہ کے لئے یہ کتاب ایک کلاسیک کا درجہ رکھتی ہے اور اب تک اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو بھے ہیں۔

The Poverty of Historicism اس کتاب میں پوپر نے ساجی علوم کے منہاج اور ان کے وظائف پر بحث کی ہے۔ اس نے ساجی علوم کے ضمن میں اس نظریے پر کڑی تنقید کی ہے کہ طبعی علوم کی مانند ساجی علوم کا بنیادی وظیفہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرنا ہے۔ تاریخیت سے اس کی مراد ایبا نظریہ ہے جس کے مطابق تاریخ میں ائل قوانین کارفرما ہیں اور اگر ہم ان قوانین کو دریافت کر لیس تو ہم مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی پیش گوئی کر سکتے ہیں یعنی انقلابات کب اور کیسے رونما ہوتے پیش آنے والے واقعات کی پیش گوئی کر سکتے ہیں لیعنی انقلابات کب اور کیسے رونما ہوتے ہیں۔ یہ کتاب اولاً رسالہ Economica میں طبع ہوئی۔ اس وقت آرتھر کوئسلر نے اس پر سے تھی اور 1957 میں پہلی دفعہ کتابی صورت میں طبع ہوئی۔ اس وقت آرتھر کوئسلر نے اس پر شعرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ شاید یہ واحد کتاب ہے جو اس صدی کے بعد بھی زندہ رہے تھرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ شاید یہ واحد کتاب سے جو اس صدی کے بعد بھی زندہ رہے گی۔

اس کتاب میں پوپر کے بہت مشہور اور معرکتہ الآرا مضامین شامل ہیں۔ فلفے کے نئی نسل کے طالب علموں میں پوپر کا زیادہ تر تعارف اس کتاب کے حوالے سے ہے۔ اس کتاب سے تین مضامین کا ترجمہ اس مجموعہ میں شامل ہے۔

پر کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ پوپر Objective Knowledge یہ کتاب بھی پوپر کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ پوپر کی اولین شہرت طبیعات کے فلسفی کی تھی۔ ساٹھ کی دہائی میں اس نے بیالوجی پر اپنی توجہ

مرکوز کی اور نظریة ارتقاء کے فلسفیانہ مضمرات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ان مضامین میں اس نظریة ارتقاء کا علمیات پر اطلاق کیا جس کے نتیج میں ایک نیا فلسفیانہ ڈسپلن وجود میں آیا ہے جے ارتقائی علمیات کا نام دیا گیا ہے۔

Unended Quest یہ کتاب پوپر کی خود نوشت فلسفیانہ سوائح ہے۔ پوپر کی شخصیت اور فکری ارتقاء کا بہت عمدہ تعارف ہے۔

The Self and its Brain یہ کتاب پوپر اور نوبل انعام یافتہ سائنس دان سرجان ایکلز کی مشتر کہ تصنیف ہے۔ اس کتاب کے پچھ ابواب پوپر اور دوسرے ابواب ایکلز نے تحریر کئے ہیں۔ کتاب کا تیسرا حصہ پوپر اور ایکلز کے درمیان بارہ مکالمات پر مشتمل ہے۔

اولین کتاب ''سائنسی اکتثاف کی منطق'' کا جرمن سے انگریزی میں ترجمہ شروع کیا تو اس اولین کتاب ''سائنسی اکتثاف کی منطق'' کا جرمن سے انگریزی میں ترجمہ شروع کیا تو اس نے اس عرصے میں اپنے خیالات میں آنے والی تبدیلیوں کو بیان کرنے اور اصل کتاب کی بعض مقامات کی وضاحت کے لئے اس پر حواثی لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ سلسلہ اس قدر طویل ہو گیا کہ اس کو الگ کتاب کی صورت میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پوپر نے اس کا مام' دپسِ نوشت: بیں سال بعد' رکھا تھا۔ بعض ناگزیر وجوہات کی بناء پر یہ کتاب اس وقت شائع نہ ہوسکی۔ 83۔1982ء میں یہ کتاب بعض تبدیلیوں اور اضافوں کے ساتھ تین جلدوں میں شائع ہوئی اور یہ کتاب اس کی پہلی جلد ہے۔

The Open Universe یہ کتاب ''پسِ نوشت'' کی دوسری جلد ہے۔ اس کتاب میں پوپر نے اس نظریے کا دفاع کیا ہے کہ کا ننات اصلاً جبریت سے خالی ہے اور جبریت کے حق میں دیئے جانے والے تمام دلائل غلط ہیں۔ اس کتاب میں اس نے اس نظریے کے خلاف بھی بڑے مضبوط دلائل فراہم کئے ہیں کہ تمام تر بیالوجی اور نفسیات کو فزکس میں تحویل کیا جا سکتا ہے۔

ید''پسِ Quantum Theory and the Schism in Physics نوشت'' کی تیسری جلد ہے۔ اس کتاب میں پو پر نے کواٹم فزکس کی مشہور''کو پن میگن تعبیر'' پر تنقید کی ہے۔ اس نے کواٹم فزکس کی داخلیت پر مبنی تعبیر کو رد کرتے ہوئے اس کی

معروضیت پرمبنی تعبیر پیش کی ہے۔

In Search of a Better World یہ کتاب پوپر کے جرمن مضامین اور ایکچروں کا انگریزی ترجمہ ہے۔ اس کتاب سے چار مضامین موجودہ اردو ترجم میں شامل کئے گئے ہیں۔

ان کتابوں کے علاوہ پوپر کے بہت سے مضابین ہیں جو مختلف رسائل و جرائد یا مختلف مجموعہ ہائے مضابین میں شائع ہوئے ہیں۔ اس کے بہت سے مضابین اور لیکچر ابھی تک غیر مطبوعہ بھی ہیں۔ لندن کے مشہور اشاعتی ادار ہے Routledge نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی پوپر کے غیر مطبوعہ مضابین اور خطوط پر مشتمل مزید کتب شائع کریں گ۔ زیرِ نظر کتاب میں کارل پوپر کے مضابین کا انتخاب اس نقط نظر سے کیا گیا ہے کہ اس کے فلسفہ اور فکر کے اہم خدو خال کو اجا گر کیا جائے۔ اردو زبان میں کارل پوپر کا غالبًا یہ ہیں ہار ترجمہ ہے۔ اسے ادارہ مشعل کے ''جدید مفکرین' کے سلسلہ کے تحت شائع کیا جا رہا ہو پی گئی تھی۔ ڈاکٹر ساجد علی کارل پوپر کے فلسفہ جامعہ پنجاب کے استاد ڈاکٹر ساجد علی صاحب کوسو نی گئی تھی۔ ڈاکٹر ساجد علی کارل پوپر کے فلسفہ میں گہری بصیرت رکھتے ہیں اور گزشتہ کئی برسوں سے اس کی کتب ان کے زیرِ مطالعہ ہیں۔ انہوں نے جس ذمے داری اور لگن کے برسوں سے اس کی کتب ان کے زیرِ مطالعہ ہیں۔ انہوں نے جس ذمے داری اور لگن کے ساتھ ترجے کی ذمہ داری نبھائی ہے۔ اس کے لئے ادارہ مشعل انہیں مبارک باد پیش کرتا ساجد کی ذمہ داری نبھائی ہے۔ اس کے لئے ادارہ مشعل انہیں مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ زیرِ نظر مجموعہ مضامین اردو زبان میں ایک قابل قدر اضافہ ثابت ہوگا۔

29 اکتوبر 1996

ڈاکٹرنعیم احمہ صدرشعبۂ فلسفہ جامعہ کپنجاب لاہور۔

# كارل يوپر: ايك عهد سازفلسفي

بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں وی آنا سرکل کے بانی مارس شلک نے سی پیش گوئی کی تقی کہ فلسفہ بہت جلد ناپید ہو جائے گا کیونکہ فلسفہ بامعنی گفتگونہیں کرتا بلکہ وہ بے معنی الفاظ استعال کرتا ہے اور فلسفیوں کو بہت جلد بیمعلوم ہو جائے گا کہ ان کے سامعین ان کی لایعنی گفتگو سے اکتا کر غائب ہو بھیے ہیں۔ اس صدی میں فلفے کا جو غالب رجحان رہا ہے اسے بجا طور پر ردِ فلسفہ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ وٹکنسٹائن کے زیر اثر منطقی اثباتیت کے دبستان سے وابسة فلسفیول نے مابعد الطبیعیات کے خلاف جہاد شروع کیا۔ وہ سائنس کے لئے ایک ایس زبان وضع کرنا جاہتے تھے جو کلیتا مابعد الطبیعیاتی اثرات سے یاک ہو۔ ان کے نزدیک وہی جملے بامعنی ہو سکتے ہیں جن کی تائید کرنے والا کوئی حسی تج بہ موجود ہو۔ گویا جملہ کامعنی اس کے منہاج تقدیق پرمنحصر ہے۔اسے انہوں نے اصول تقدیق پذیری کا نام دیا تھا۔ ان کے خیال میں مابعد الطبیعیاتی قضایا صدق و کذب کے متحمل نہیں ہوتے بلکہ وہ بےمعنی ہوتے ہیں لیعنی سرے سے قضایا ہی نہیں ہوتے۔ وہ صرف زبان کے سوء استعال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔اپنے اس اصول کے تحت وہ سائنس کومضبوط بنیادوں پر استوار كرنے كاعزم ركھتے تھے۔ليكن اس اصول يرتنقيد كے نتيج ميں انہيں بہت جلد يہ تتليم كرنا یڑا کہ اس طریق کار سے مابعد الطبیعیات تو شاید مکمل طور پر ردنہ ہو سکے لیکن سائنس ضرور رد موجاتی ہے۔ اس کے بعد فلفہ اسانی تحلیلات کی پر بیج راہوں میں کھو گیا۔ فلفی کا کام نے اور جرات مندانہ خیالات پیش کرنے اور تقید فکر کے بجائے صرف بیرہ گیا کہ وہ دوسرول ے بیانات کا لسانی تجزیر کے بی ثابت کرے کہ انہوں نے اینے الفاظ کو درست طور پر

استعال کیا ہے یا نہیں۔ اس طرح فلفہ اپنے تاریخی وظیفہ کوترک کر کے محض الفاظ کے تجزیہ تک محدود ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ شکک کی پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ فلفہ کے شعبول میں طالبِ علموں کی تعداد واقعی گھٹے گئی کیونکہ وہ طالبِ علم جو نے انتقادی افکار کی امید پر فلفہ کے مضمون کی طرف رجوع کرتے تھے انہیں اس بات سے بہت مایوی ہوتی تھی کہ استادان فلفہ فلسفیانہ مسائل کا حل پیش کرنے کی بجائے الفاظ کے گور کھ دھندوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ بیسویں صدی کا لسانی فلفہ عقلی اعتبار سے کھوکھلا اور فکری اعتبار سے با نجھ ہے۔ اس کے برعکس پوپر انتقادی عقلیت معروضیت اور انتقادی حقیقت پندی کا علم بردار ہے۔ اس کے موضوعات کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ منطق علمیات مابعد الطبیعیات بردار ہے۔ اس کے موضوعات کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ منطق علمیات مابعد الطبیعیات طبیعیات نفیات نفیات نفیات کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ منطق علمیات کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ منطق سمیت سبھی علمو پر اس نے اپنا طبیعیات طبیعیات کیا اور ربھان شکن افکار کو بڑی جرات وضاحت اور صفائی سے بیان کیا ہے۔

پوپر نے اپنے فلسفیانہ کیربر کا آغاز منطقی اثباتیت پر تنقید سے کیا ہے۔ اس کی اولین کتاب کا موضوع تھا' نظریہ علم کے دو بنیادی مسائل: استقرا اور امتیاز۔

### سائنس اورغير سائنس ميں امتياز کا مسکله

بیسویں صدی کے فلسفہ سائنس میں یہ مسئلہ بہت نزاع کا باعث رہا ہے کہ سائنس اور دیگر علوم بالخصوص مابعد الطبیعیات کورد کرنے کی خاطر ایک الی زبان کی تششکیل کا بیڑہ اٹھایا جس کی مدد سے سائنس کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ان کے نزدیک مابعد الطبیعیات لغواور بے معنی گفتگو کے سوا اور پھی تہیں۔

قابلِ غور بات یہ ہے کہ سائنس اور غیر سائنس میں امتیاز کا سوال کیا اہم ہے۔
صورت واقعہ یہ ہے کہ طبعی علوم کی جیرت انگیز ترقی اور کامیا بی سے متاثر ہو کر دیگر علوم کے
ماہرین نے بھی اپنے اپنے شعبہ علم کوسائنس کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ مجھا جاتا تھا کہ جس علم
کے ساتھ سائنس یا سائنس کا سابقہ یا لاحقہ لگا ہوگا اس کی عزت و تو قیر میں اضافہ ہو جائے
گا۔ نتیجناً ساجی علوم کے ماہرین ہی نہیں بلکہ نجومیوں اور دست شناسوں نے بھی اپنے
مضامین کوسائنس کا نام دینا شروع کر دیا۔ طبعی علوم کی ترقی کا سبب ان کے مخصوص منہاج کو
قرار دیا گیا۔ یعنی طبعی علوم کے یاس ایسا منہاج ہے کہ اگر اسے دیانت داری سے استعال

کیا جائے تو ہمیں لازماً حتمی اور یقینی نتائج حاصل ہوں گے۔ چنانچہ ساجی علوم کے ماہرین نے بھی اسی مزعومہ سائنسی منہاج کا استعال شروع کر دیا۔ ان کے خیال میں جس علم میں ریاضی کا جتنا زیادہ استعال ہوگا وہ اتنا ہی سائنسی ہوگا۔

پوپر نے سائنس کا آغاز نہ تو مشاہدے سے ہوتا ہے اور نہ سائنس کا منہاج استقرائی ہے۔ سائنس کا آغاز نہ تو مشاہدے سے ہوتا ہے اور نہ سائنس کا منہاج استقرائی ہے۔ سائنس اور شاعری کا ماخذ ایک ہی جذبہ ہے اور وہ ہے اس کا نئات کو اور اس میں انسان کے مقام کو سیحھنے کی خواہش۔ اس اعتبار سے سائنس اور شاعری دونوں کی جڑیں اساطیر میں پیوست ہیں۔ شاعری کی مانند سائنس بھی انسان کے تخیل اور وجدان کی پیداوار ہے۔ لیکن سائنس کو شاعری اور تقید کی روشی میں قابل ترمیم واصلاح ہوتے ہیں۔ البتہ ان کی کامل تصدیق ممکن شاعری اور سائنس میں تقید کی جو سکتی ہے لیکن شاعری اور سائنس میں تقید کا فرایقہ مختلف ہوتا ہے۔ شعری تقید میں بنیادی قدر جمالیاتی ہے جبکہ سائنسی تقید کی بنیادی قدر مدافت کی تلاش ہے۔

منطقی اثباتیوں نے سائنس کو مابعد الطبیعیات سے ممیز کرنے کے لئے زبان کا سہارا لیا اور مابعد الطبیعیات کو منطقی بنیادوں پر رد کر دیا۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر انہوں نے ایک مخصوص نظریۂ معنی وضع کیا۔ ان کا نظریہ تھا کہ صرف دوقتم کے جملے بامعنی ہوتے ہیں۔ انہیں وہ تخلیلی اور ترکیبی قضایا کا نام دیتے ہیں۔ تخلیلی قضایا منطق اور ریاضی میں استعال ہوتے ہیں اور وہ اپنی ساخت کے اعتبار سے صدق و کذب کے محمل ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ قضیہ کہ دکل بارش ہوگی یا کل بارش نہیں ہوگی' اپنی نحوی ساخت کی بنا پر صادق مثلاً یہ قضیہ کہ دکل بارش ہوگی یا کل بارش نہیں ہوگی' اپنی خوی ساخت کی بنا پر صادق ہے۔ کوئی الی مکنہ صورت حال نہیں ہوسکتی جس میں سے جملہ کا ذب ہو۔ جملے میں بیان کئے دونوں متبادلات میں سے کوئی ایک بھی واقع ہو جائے تو جملہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ اس کے رحکس کی صدافت جانے ہو جائے کو جملہ کی ضرورت نہیں۔ اس کے بر کس سے جان دونوں اقسام کے جملے چونکہ اپنی نحوی ساخت کی بناء پر صادق یا کا ذب ہوتے ہیں ہے۔ ان دونوں اقسام کے جملے چونکہ اپنی نحوی ساخت کی بناء پر صادق یا کا ذب ہوتے ہیں اس لئے دہ جمیں کا زب ہوگا کیوں بناتے۔

دوسری قتم ترکیبی جلول کی ہے جوہمیں کا نتات کے بارے میں کوئی خبر دیتے

ہیں۔ مثلاً ''زمین گول ہے'' ''زحل کے نو چاند ہیں'' وغیرہ وغیرہ۔ منطقی اثباتیوں کا کہنا ہے کہ ان جملوں کے صدق و کذب کو جانے کا معیار حسی تجربہ ہے۔ اگر کوئی حسی تجربہ ان کی تائید کرے گا تو وہ صادق ہوں گے بصورت دیگر کا ذہ۔ اسے انہوں نے ''اصول تصدیق پذیری'' کا نام دیا۔ ان کے خیال میں وہی جملہ بامعنی ہوگا جس کی تصدیق کرنے والا کوئی تجربہ موجود ہو۔ مابعد الطبیعیاتی جملے اس بناء پر بے معنی ہوتے ہیں کہ ان کی تصدیق کسی حسی تجربہ سے نہیں کی جا سکتی۔

یویر کا اصول تصدیق پذیری پر بداعتراض تھا کہ بدنہ تو جامع ہے اور نہ مائع۔ یعنی بیاصول مابعد الطبیعیات کورد کرنے میں ناکام ہے بلکہ اس کے نتیج میں سائنس رد ہو جاتی ہے۔ مابعد الطبیعیاتی جملے لازم نہیں کہ بمعنی ہی ہوں۔ یہ درست ہے کہ بہت سے فسلفیوں بالخصوص ہیگل اور اس کے متبعین کی گفتگو زیادہ تر بے معنی سے کین بے معنی گفتگو کرنا فلسفیوں کا ہی خاصنہیں۔ سی نظریے کے حق میں تصدیقی شواہد تلاش کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ ہر نجومی اور دست شناس اینے نظریات کے حق میں بہت سے تصدیقی شوابد پیش کرسکتا ہے اور كرتا ہے۔ اسى طرح خالص مابعدالطبیعیاتی جملوں كومنطقی اثباتیوں كی طبیعی زبان میں بیان کیا جا سکتا ہے۔اس کے برعکس وہ جملے جو قوانین فطرت کو بیان کرتے ہیں ان کی نہ تو مکمل تصدیق ممکن ہوتی ہے اور نہ انہیں حسی مدرکات کی صورت میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس مشکل سے بیخے کے لئے منطقی اثباتیوں نے قوانین فطرت کو بیان کرنے والے قضایا کو بے معنی قرار دے کر سائنس کے دائرے سے خارج کر دیا تھا۔ اب اگر قوانین فطرت کو بیان كرنے والے قضايا بمعنى قرار يائيں كے تو يورى كى يورى سائنس ہى بے ہوجائے گا۔ چنانچہ یویر نے اصول تقدیق پذری کے مقابلے پر تغلیط پذیری کا اصول پیش کیا۔ اس کے نزدیک معنی کے حوالے سے سائنس اور غیر سائنس میں امتیاز کرنا غلط ہے۔ كيونكه غير سائنسي جملے بھي بامعني ہو سكتے ہيں اور ہوتے ہيں۔ سائنس اور غير سائنس ميں اصل امتیاز بہ ہے کہ سائنس بیانات کی تغلیط ممکن ہوتی ہے جب کہ مابعد الطبیعیاتی بیانات کی تغليط ممكن نہيں ہوتی۔مثلاً اگر كوئی شخص بير كہتا ہے كە'' گلی نمبر بياليس كا مكان نمبر دس آسيب زدہ ہے'' تو وہ اس بات کے حق میں متعدد تصدیقی شوابد پیش کرسکتا ہے لیکن یہ بیان ایبا ہے كه كوئي مكنة تجربه اس كوغلط ثابت نهيس كرسكتا - اب اگر كوئي جمله كسي حال مين بھي غلط ثابت نہ ہوسکتا ہوتو وہ جملہ غیر سائنسی ہوگا۔ گویا وہی قضایا سائنس کے دائرے میں ہول گے جو قابلِ آزمائش ہوں' جنہیں تجربہ کی کسوئی پر پرکھا جا سکتا ہو۔ تجربہ کا مقصد کسی قضیہ کی تردید کرنا' اسے غلط ثابت کرنا ہوتا ہے۔ سائنس دان جب کوئی نظریہ پیش کرتا ہے تو اسے یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کسی قتم کے نتائج کو تردیدی قرار دے گا۔ اگر کوئی ممکنہ تجربہ ایسا نہ ہو جو نظریہ کو غلط ثابت کرسکتا ہوتو وہ نظریہ سائنس کے دائرے سے خارج ہوگا۔ پو پر کے نزدیک وہ تمام نظریات جو اپنے حق میں تصدیقی شواہدتو پیش کرتے ہیں لیکن تردیدی شواہد کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں یا ان کی ایسی توجیہہ کرتے ہیں جو ان کی تائید میں ہو وہ جعلی سائنسی نظریات ہوتے ہیں۔ مارکس کا نظریہ تاریخ' فرائڈ کا نظریہ تحلیل نفسی اور ایڈلر کا نظریہ نظریات ہوتے ہیں۔ مارکس کا نظریہ تاریخ' فرائڈ کا نظریہ تعلیل نفسی اور ایڈلر کا نظریہ احساس ممتری اس نوع کی جعلی سائنس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ سائنس کو غیر سائنس سے ممیز کرنے والا کوئی خاص منہاج نہیں بلکہ ان نظریات کا قابلِ آزمائش ہونا اور قابلِ تغلیط ہونا

اس مقام پر بیسوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ سائنسی منہاج کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا منہاج موجود ہے تو کیا فی الواقع اس سے حاصل کردہ نتائج حتی اور بقینی ہوں گے؟

بیکن کے زمانے سے بیسویں صدی تک تمام فسلفیوں کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ سائنس کا منہاج استفرائی ہے۔ بیکن نے استخرابی منطق کو اس بنا پر رد کر دیا تھا کہ وہ نئے حقائق کے انکشاف اور اکتشاف میں ممرو معاون نہیں ہوتی ۔ فطرت کا علم حاصل کرنے کی خاطر ہمیں خود فطرت سے رجوع کرنا پڑے گا اور وہ ہمیں بھی فریب نہیں دی گی۔ فطرت کی خاطر ہمیں خود فطرت سے رجوع کرنا پڑے گا اور وہ ہمیں بھی فریب نہیں دی گی۔ فطرت ایک کھلی کتاب کے مانند ہے اور جوکوئی کھلی آئھوں اور بے تعصب ذہن سے اس کا مطالعہ کرے گا وہ لازماً درست نتائج اخذ کرے گا۔ استقرا کا عمومی مفہوم بیہ ہے کہ ہم مشاہدہ سے آغاز کریں ، جب کافی تعداد میں مشاہدات جمع ہو جا کیں 'تو ان کی بنیاد پر ایک مفروضہ وضع کریں' پرھ مفروضہ کی تائید اور تصدیق کریے تو اس کو ہم کوئی کا درجہ دے سکتے ہیں۔

ڈیوڈ ہیوم کا استقرا پر یہ اعتراض تھا کہ بیمنطقی اعتبار سے نادرست ہے۔منطقی استدلال کے درست ہونے کی بید لازمی شرط ہے کہ اس میں نتیجہ مقدمات سے کمزور ہوتا ہے۔ درست منطقی استدلال کا نتیجہ کسی ایسی بات پرمشمل نہیں ہوسکتا جوقبل ازیں مقدمات

میں فدکور نہ ہو۔ اگر نتیجہ مقدمات سے زیادہ کسی بات کا دعوی کرتا ہے تو وہ استدلال منطقی صحت سے عاری ہوگا۔ استقرائی نتیجہ کے متعلق یہ واضح ہے کہ وہ مقدمات میں پیش کئے گئے شواہد سے زیادہ جامع ہوتا ہے۔ مثلاً الف ایک کوا ہے اور سیاہ ہے بایک کوا ہے اور سیاہ ہے بایک کوا ہے اور سیاہ ہے حاکم ایک کوا ہے اور سیاہ ہے دایک کوا ہے اور سیاہ ہے۔

اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تمام کوے ساہ ہیں

یہ استدلال اس بنا پر نادرست ہے کہ اس کے نتیجہ میں کیا جانے والا دعوی مقدمات سے قوی تر اور زیادہ جامع ہے۔استقرائی استدلال سے مراد ہے ان وقوعات سے جو بنگرار ہمارے مشاہدہ میں آتے ہیں ان وقوعات کے بارے میں نتیجہ اخذ کرنا جو ابھی ہمارے مشاہدہ میں نہیں آئے۔استقرا دومفروضات پر بنی ہے۔ اول مستقبل بھی ماضی ہی کے مانند ہے دوم کا نئات نظم و ضبط کی پابند ہے۔ ہم بہت سے ایسے واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں جوایک دوسرے کے ساتھ مصل ہوتے ہیں اور ہمارا تج بہ بتا تا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ ہم و کیھتے ہیں کہ سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے آگ ہمیشہ جلاتی ہے۔ ہیوم کا کہنا تھا کہ ہمارے تج بہ کی کیسانی اس امرکی ضانت فراہم نہیں کرتی کہ مستقبل میں بھی لاز ما ایسا ہی ہوتا رہے گا۔

ہیوم نے استقر اکو منطقی طور پر غلط ثابت کرنے کے باوصف اسے ایک امر واقعہ قرار دیا۔ اس کے خیال میں انسان ہی نہیں بلکہ حیوان بھی استقرا سے کام لیتے ہیں۔ استقرا ہماری نفسیاتی ضرورت ہی نہیں بلکہ حیاتیاتی اعتبار سے بھی ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر ہمارا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہر محقول شخص کو بیرتو قع ہی نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے کہ جن وقوعات کا ابھی اس نے مشاہدہ نہیں کیا وہ ان وقوعات کے مطابق ہول گے جن کا وہ مشاہدہ کر چکا ہے۔ ہیوم اس کا سبب عادت اور رواج کو قرار دیتا ہے۔ وقوعات کا نشلسل ہمارے اندراس امید کوجنم دیتا ہے کہ مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ کوشتوں اور کو ساتھا کہ خدا' روح' فرشتوں اور ہوم ایک آزاد خیال فلسفی تھا۔ وہ ثابت کرنا جاہتا تھا کہ خدا' روح' فرشتوں اور

حیات بعد الموت کے بارے میں مذاہب کے دعاوی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس نے اپنے نظریہ علم کی بناء پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ دعاوی دائرہ علم سے خارج ہیں۔ اس کے نظریہ علم کی روسے علم صرف حسی مدرکات اور ان کی یا دداشت تک محدود ہے۔ جب ہم کسی بات کے علم کا دعوی کرتے ہیں تو ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ یہ دعوی کسی حسی ادراک یا اس کی یا دداشت پر مبنی ہو۔ مذہبی معاملات اس بناء پر دائرہ علیم سے خارج ہیں کہ ہمیں ان کا کوئی براہ راست حسی تجربہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہوم کو اس چرت انگیز صورت حال کا سامنا کرنا پڑا کہ قوانین فطرت کو بھی حسی مدرکات کی صورت میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ حسی مدرکات کا تعلق انفرادی واقعات سے ہوتا ہے اور انفرادی واقعات سے عالمگیر قانون اخذ کرنے کا کوئی منطق طریقہ موجود نہیں۔ ہوم چونکہ ایک جرائت مندمفکر تھا اس لئے اس نے اپنے نظریہ علم کے مضمرات کو شلیم کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ استقرامنطقی اعتبار سے غلط لیکن نفسیاتی اعتبار مے ناگر ہر ہے۔ گویا استقراء کا عمل غیرعقلی ہے۔ اب سائنس چونکہ استقرا پر مبنی ہے اس کئے سائنس جونکہ استقرا پر مبنی ہے اس

ہیوم کے اس نتیجہ فکر نے فلفے میں ایک زلزلہ برپا کر دیا کیونکہ سائنس کوعقلی علم کی معراج سمجھا جاتا تھا۔ اگر سائنس ہی غیرعقلی ہے تو کسی دوسرے علم کےعقلی ہونے کا کوئی امکان باتی نہیں رہتا۔ کا نٹ سے کیکرمنطقی اثباتیوں تک سبھی فلفی اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں مصروف رہے ہیں کہ آیا تجربی فلفے کی حدود میں رہتے ہوئے اس نا گوارصورت حال سے عہدہ برا ہونے کی صورت موجود ہے۔

پوپر نے اس مسلہ کا حل بیان کرتے ہوئے سائنس کے متعلق مقبول عام دو تصورات کورَدکر دیا کہ سائنس کا منہاج استقرائی ہے اور بیہ کہ سائنس بقینی اور حتی علم کا نام ہے۔ پوپر نے ہتکرار اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ سائنس کا آغاز مشاہدہ سے نہیں ہوسکتا کیونکہ ہر مشاہدہ کسی نظریہ کی روشنی میں ہی ممکن ہوتا ہے۔ ہر انفرادی واقعہ کسی کا بُناتی قانون کے حت رونما ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم انفرادی واقعات سے کسی قانون کی صدافت کا استباط نہیں کر سکتے ۔ لیکن اگر کوئی انفرادی واقعہ کسی مزعومہ قانون کے خلاف نظر آئے تو وہ اس قانون کو غلط ثابت کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ مثلاً ہم ہزاروں یا لاکھوں سفید راج ہنسوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی یہ دعوی نہیں کر سکتے کہ تمام راج ہنس سفید ہیں۔ پس

انفرادی واقعات سے ہم کسی آفاقی قانون کو پچ ثابت نہیں کر سکتے لیکن ایک اس مخالف وقوعہ قانون کی تغلیط کے لئے کافی ہوگا۔

یہاں اصل مسلم علم اور یقین کے مابین غلط محث سے پیدا ہوتا ہے۔ سائنس کو چونکہ یقین حتی اور صادق علم قرار دیا جاتا ہے اس لئے فلے فلے سائنس کی ایسے منہاج کی تلاش میں سرگرداں رہے ہیں جو یقینی نتائج کی ضانت دیتا ہو۔ پوپر کہتا ہے کہ نہ تو کسی سائنسی نظریہ کے انکشاف کا کوئی منہاج اور نہ کسی سائنسی مفروضہ کی تصدیق کا کوئی منہاج ہے۔ سائنس میں نظریات مختلف مسائل کاحل تلاش کرنے کے لئے پیش کئے جاتے منہاج ہے۔ سائنس جربہ و آزمائش کی کسوئی پر پر تھیں گئ اگر تج بہ کے نتائج اس نظریہ کے خلاف ہوں گے تو اسے رد کر دیں گے اور اگر وہ رد نہ ہوتو وقتی طور پر اسے قبول کر لیں اور اس کورد کر رنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔

ہماراعلم کا ئنات تمام کا تمام ظن اور قیاس کی سطح ہے بھی اویر نہیں ہوتا۔ ہم اینے تخلیل کی مدد سے اس کائنات کے بارے میں مفروضے وضع کرتے ہیں اور پھر ان مفروضوں کوئیسٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی ٹیسٹ کے نتائج مفروضۃ کے خلاف ہوں تو اس مفروضة كوردكر ديا جائے گا۔ بيكن اور دوسرے تج بيت پسندفلسفيوں كا بيرخيال غلط ہے كه سائنسی علم کے حصول کے لئے ہم مشاہدہ سے آغاز کرتے ہیں۔ جب تک ہمارے سامنے کوئی مسکلہ نہ ہواور ہمیں پیمعلوم ہی نہ ہو کہ ہمیں کس چیز کا مشاہدہ کرنا ہے ہمیں کس چیز کی تلاش ہے ہم مشاہدہ کا آغاز نہیں کر سکتے۔مشاہدہ لازماً کسی نہ کسی نظریے کی روشنی میں ہوتا ہے۔ یویر کے الفاظ میں ہر مشاہدہ نظریے سے مملو ہوتا ہے۔ ہم موجود علمی نظریات کے تقیدی جائزے سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جب سی رائج علمی نظریے اور بعض مشاہدات میں تضاد پیدا ہوجاتا ہے یا ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جن کی توجید موجود نظر ہے کی مدد سے کرناممکن نہ ہواس وقت ہمیں نیا نظریہ وضع کرنا برتا ہے۔ اس نطریے کی حقیقت بھی مفروضے کی ہوتی ہے۔ اس طرح ہم غلط نظریات اور مفروضات کو رد کرتے جاتے ہیں۔ ہمارا تج یہ آج تک جس قانون کی صدافت کو ثابت کرتا چلا آیا ہے۔ اس قانون کےخلاف رونما ہونے والا ایک وقوعہ بھی جب ہمارے علم میں آئے گا تو منطق ہمیں اس قانون کو رد کرنے پر مجبور کر دے گی۔ ہم صرف ان نظریات پر انحصار کریں گے جواب تک ہر آ ز مائش پر بورے اترے ہوں' اس لئے نہیں کہ وہ سے ہیں بلکہ اس لئے کہ ہم ابھی تک ان کوغلط ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔

بہترین سائنسی نظریات کا درجہ طن اور قیاس کا ہی ہوتا ہے۔ نیوٹن کی تھوڑی سے زیادہ کسی کے حق میں شواہد موجود نہیں سے لیکن بالآخر وہ بھی غلط ثابت ہوگئی۔ آئن سٹائن کے نظریہ اضافیت نے افلاک کی سطح پر اور کوائٹم فزکس نے تحت الذراتی سطح پر نیوٹن کے نظریہ پر سبقت حاصل کر لی۔ پوپر اس طریق فکر کوسعی و خطا کا نام دیتا ہے۔ سائنس کا منہاج ہرگز استقرائی نہیں بلکہ یسعی و خطا کے طریقہ ہی کی توسیع ہے۔ سائنس کی ترقی اسی منہاج ہرگز استقرائی نہیں بلکہ یسعی و خطا کے طریقہ ہی کی توسیع ہے۔ سائنس کی ترقی اسی طریق کار کی مرہون منت ہے۔ اگر چہ سائنس انسانی علم کا بہترین اظہار ہے لیکن ہم کسی سائنسی نظریے کی صدافت کو حتی طور پر ثابت کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ صدافت تک سائنسی نظریے کی صدافت کا حصول ہماری سائن کی خواہش ہماری شخصی میں رہنما اصول کا کام دیتی ہے۔ صدافت کا حصول ہماری منزل ہے اور ہم قدم یہ قدم اس کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں لیکن یہ منزل ہماری پہنچ

## عدم جريت كانظريية:

ندہی فلسفیانداور سائنسی فکر کا غالب حصداس کا نئات میں جرکی کارفر مائی کوتشلیم کرتا ہے۔ کارل پوپر نے اس مسلد پر بھی اپنی منفر درائے کو بڑے قوی دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس نے جریت کی تین اقسام گوائی ہیں: (۱) الہیاتی جریت (۲) مابعد الطبیعیاتی جریت (۳) سائنسی جریت۔

الہیاتی جریت سے بیمراد ہے کہ اس کا نئات میں پیش آنے والے تمام واقعات وقوع پذیر ہونے سے قبل خدا کے علم میں ہوتے ہیں۔ محض کا نئاتی حوادث ہی نہیں بلکہ تمام انسای اعمال بھی کسی خاص وقت پر رونما ہونے سے قبل خدا کے علم میں ہوتے ہیں۔ خدا کا علم ماضی ٔ حال اور مستقبل کو محیط ہے۔ خدا کا علم چونکہ ہر غلطی اور احتمال سے بھی پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ جو کچھ خدا کے علم میں ہوتا ہے وہ بعینہ وقوع پذیر بھی ہوگا بصورت دیگر خدا کا علم ناقص کھہرے گا۔

الہاتی جریت پر بوپر کا اعتراض ہے ہے کہ اس طرح ماضی اور مستقبل دونوں حقیقی بن جاتے ہیں۔ ماضی سے مراد وہ واقعات ہیں جو رونما ہو چکے ہوتے ہیں۔ مستقبل

وہ ہے جے ابھی وقوع پذر ہونا ہے۔ ماض اس بناء پر حقیق ہے کہ وہ بیت چکا ہوتا ہے۔
مستقبل غیر حقیق ہے کیونکہ اسے ابھی وجود میں آنا ہے۔ لیکن اگر ہم بیشلیم کریں گے کہ
مستقبل بھی اسی طرح خدا کے علم میں ہوتا ہے جس طرح ماضی تو اس صورت میں مستقبل غیر
حقیقی نہیں بلکہ ماضی کی مائند ایک اٹل حقیقت ہوگا۔ پوپر نے اس کی مثال سینما کی فلم سے
دی ہے۔ فلم سکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ جو مناظر گزر چکے ہیں وہ ماضی ہے سکرین پر نظر
آنے والا منظر حال ہے اور جو مناظر ابھی سکرین پر آنے ہیں وہ مستقبل ہے۔ لیکن بیستقبل
ان معنوں میں حقیقی ہے کہ وہ بھی فلم کے فیتے پر اس طرح موجود ہے جس طرح وہ مناظر جو
گزر چکے ہیں۔ اس صورت میں مستقبل بھی ماضی کی مائند اٹل اور نا قابلِ تغیر بن جاتا ہے۔
پوپر کا کہنا ہے کہ اس طرح خدا کے علم اور قدرت میں تضاد واقع ہو جاتا ہے۔ جب فلم چل
رہی ہوتی ہے تو فلم کا بنانے والا بھی اس کے انجام کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ بعینہ اگر مستقبل بھی
خدا کے علم میں ماضی ہی کی مائند حقیق ہے تو بیشلیم کرنا پڑے گا کہ اب خدا بھی مستقبل میں
دونما ہونے والے واقعات میں تغیر و تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ لاز ما اسی طرح اور اسی تر تیب
سے رونما ہوں گے جس طرح اس کے علم میں مقدر ہیں۔

مابعدالطبیعیاتی جریت کا نظریہ کا ئنات کی حقیقت و ماہیت کو بیان کرتا ہے۔اس نظریہ کو اولاً ویمقر اطیس نے بیان کیا تھا۔اس کا کہنا تھا کہ وہ تمام واقعات جوظہور پذیر ہو پیکے ہیں 'ہورہے ہیں یا آئندہ ہوں گئے وہ ازل سے ہی لازمی طور پر مقدر ہو پیکے ہیں۔ یہ نظریہ ماضی اور مستقبل کو مساوی بنا دیتا ہے کہ دونوں مکساں طور پر متعین ہیں۔

سائنسی جرتے کا نظریہ مابعد الطبیعیاتی نظریہ پر دعوی علم کا اضافہ کر دیتا ہے۔
اس کی رو سے متعین اور مقدر مستقبل کا پیشگی علم حاصل کرنے پر کوئی اصولی قدغن عائد نہیں ہوتی۔ ہم موجود شواہد اور قوانین فطرت کی مدد سے آئندہ واقعات کا پیشگی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری پیش گوئیوں میں عدم تعین کا عضر عملاً شامل رہتا ہے لیکن سائنسی جریت کا دعوی ہے کہ جیسے جیسے ابتدائی شرائط کا ہمارا علم تریق کرتا جائے گا ہماری پیش گوئیاں بھی زیادہ سے زیادہ تعین اور درسکتی کی حامل ہوتی چلی جائیں گی۔

مندرجہ بالا جری نظریات کے متضاد اور مخالف مابعد الطبیعیاتی عدم جریت اور سائنیس عدم جریت کا دعوی ہے کہ کم از کم سائنیس عدم جریت کا دعوی ہے کہ کم از کم

ایک واقعہ ایبا ہے کہ اس کے ظہور سے قبل کسی لمحہ پر اس کے بارے میں یہ پیش گوئی کرنا ممکن نہیں کہ وہ فلاں وقت پر رونما ہوگا۔ لینی اس کے ظہور سے قبل کوئی الی علت موجود نہیں ہوتی جو اس کے ظہور کو لازم بناتی ہو۔ سائنسی عدم جریت کا دعوی ہے کہ کم از کم ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کے ظہور سے قبل اس کے بارے میں سائنسی پیش گوئی ممکن نہیں کہ وہ فلاں وقت پر رونما ہوگا۔ کسی غیر جبری نظریے کے لئے لازم ہے کہ وہ یہ بتائے کہ کس قشم کے واقعات ہیں جو غیر متعین ہیں اور ان کے متعلق پیش گوئی کرنا کیوں ممکن نہیں۔

سائنسی عدم جریت کا نظریہ مابعد الطبیعیاتی جریت سے زیادہ جامع ہے اوراس کے برعش سائنسی عدم جریت کا نظریہ مابعد الطبیعیاتی عدم جریت سے کم جامع ہے۔ (جریت اور عدم جریت کو سائنسی قرار دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ان نظریات کو تجربہ کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے بلکہ سائنسی علم کے امکانات کو بیان کرنا مراد ہے۔) سائنسی عدم جریت کا کہنا ہے کہ متنقبل سے متعلق ہمارے بہترین علم میں بھی پچھ خامیاں ہوسکتی ہیں لینی مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق ہماراعلم بھی اتنامکمل نہیں ہوتا کہ اس میں کسی غلطی کا کوئی امکان نہ رہے۔ مابعد الطبیعیاتی عدم جریت کا دعوی سائنسی عدم جریت سے بڑھ کر ہے۔ اس کے مطابق مستقبل کے بارے میں ہماری پیش گوئیوں کے غیرحتمی ہونے کا محض یہ سبب نہیں کہ ہماراعلم خام اور ہمہ گیری سے خالی ہے بلکہ مستقبل میں ایسے کھلے امکانات یائے جاتے ہیں جو ابھی غیر متعین ہیں۔

پوپر مابعد الطبعیاتی عدم جبریت کاعلم بردار ہے اور اس کی تقید کا نشانہ زیادہ تر سائنسی جبریت کا نظریہ ہے۔ تاہم اس کے دلائل کا یہ تیجہ بھی نکلتا ہے کہ مابعد الطبیعیاتی جبریت کا تصور غیر معقول اور نا قابل قبول ہے۔

عقل عامہ کا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ ہم مستقبل کی تشکیل اپنے منصوبوں کے مطابق کر سکتے ہیں جب کہ ماضی چونکہ مطابق کر سکتے ہیں جب کہ ماضی نا قابلِ تغیر ہے۔ بید تصور بہت عام فہم ہے کہ ماضی چونکہ گزر چکا ہے اس لئے ہم اس کے بارے میں کچھنہیں کر سکتے لیکن مستقبل چونکہ ابھی وقع پذیر ہونا ہے اس لئے ہم اس پر کسی حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اب اگرکوئی مفروضہ اس پر بین حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اب اگرکوئی مفروضہ اس تین کے برخلاف پیش کیا جائے گا تو اس مفروضے کے اثبات کی ذمہ داری اس کو پیش کرنے والے برعائد ہوگی۔ اور اگر اس کے حق میں دیئے جانے والے بہترین دلائل کو غلط

ثابت کر دیا جائے تو بیمفروضے کی تر دید کے لئے کافی ہوگا۔

یہ مجھا جاتا ہے کہ نیوٹن کی فرکس ماضی اور مستقبل کے متعلق ان عام فہم تصورات لیعنی ماضی کے متعین اور مستقبل کے غیر متعین ہونے کے خلاف سب سے زیادہ قوی شہادت فراہم کرتی ہے۔ حالانکہ نیوٹن نے خود بھی عدم تعین کا ایک تصور پیش کیا تھا۔ اس کے مطابق جب نظام مشی میں معمولی بے قاعد گیاں جمع ہو جاتی ہیں تب خدا مداخلت کر کے نظم اور قاعدہ کو بحال کر دیتا ہے۔ لیکن نیوٹن کی فزکس یہ پیش گوئی کرنے سے قاصر تھی کہ یہ خدائی مداخلت کب ہوگی اور اس کی کیا صورت ہوگی ۔ تاہم لا پلاس نے اس خامی کو دور کر دیا۔ اس کے نزدیک اگر کوئی ایبا دیوفرض کر لیا جائے جو آن واحد میں تمام اجسام کی پوزیشن ان پراثر انداز ہونے والی قو توں کا ادراک کرنے اور ان معطیات کا تجزیہ کرنے پر قادر ہو تو کئی بات غیر حتی نہیں رہے گی اور مستقبل ماضی ہی کی ما نند متعین اور اس ذہن کے سامنے لیے حاضر ہی کی طرح موجود ہوگا۔

پوپر نے یہ ثابت کیا کہ کلاسکی طبعیات بھی سائنسی جریت کو ثابت کرنے سے قاصر ہے۔ اگر لا پلاس کے اس مفروضہ دیوکو مادی شکل وصورت دے دی جائے لیعنی اسے ایک میکائی پیش گوفرض کیا جائے تو ایسا پیش گوخود اپنے مستقبل کی پیش گوئی پر قادر نہیں ہو گا۔ اس کے لئے ہمیں ایک دوسرا پیش گو فرض کرنا پڑے گا' پھر دوسرے پیش گو کے لئے تیسرا پیش گو۔ یوں یہ سلسلہ بلا نہایت دراز ہوگا۔

اس طرح کوائم فزکس کے اصول عدم تعین کو استعال کے بغیر بھی پوپر نے بیہ ثابت کیا کہ مابعد الطبیعیاتی جریت کی تائید سائنسی جریت سے کرنا ممکن نہیں۔ تاہم مابعد الطبیعیاتی جریت بینداس صورت حال سے بیخ کا رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ ہائزن برگ کے اصول عدم تعین کی بیت بعیر کرسکتا ہے اس عدم تعین کا تعلق خارجی حقیقت سے نہیں بلکہ ہمارے علم سے ہے۔ اگر ہم کسی سالمہ کے مقام اور رفتار کی بیک وقت پیائش نہیں کر سکتے اور بنہیں بتا سکتے کہ وہ کس سمت میں حرکت کرے گا تو اس کا سبب بینہیں کہ وہ طبیعیاتی سطح پر غیر متعین ہے بلکہ ہم اپنے علم کے خام ہونے کی بنا پر اس کی پیش گوئی کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ گویا کا نئات کے اندر کسی قتم کا احتمال نہیں پایا جاتا بلکہ احتمال کا تعلق ہمارے علم کے ساتھ ہے۔ کا نئات کے اندر کسی قتم کے کھلے امکانات نہیں یا یا جاتا ہیں جاتے۔

پوپرکواس تعبیر پر بیاعتراض ہے کہ اس طرح سائنسی علم معروضیت کھو بیٹھے گا۔ سائنسی علم کا ننات کی تعبیر کرنے کی سعی کرتا ہے جیسی کہ وہ ہے۔ خارجی کا ننات سے علم کا بیہ رشتہ ہی سائنسی علم کو وقع بناتا ہے۔ وہ سائنس نظریات جو خارجی کا ننات کی حقیقت سے متصادم ہوتے ہیں رد کر دیئے جاتے ہیں۔

عدم جریت کے حق میں قوی ترین دلیل بیہ ہے کہ سائنس خواہ کتنی بھی ترتی کیوں نہ کرلے وہ ایک کام بھی نہیں کر سکتی اور وہ ہے اپنے مستقبل کی پیش گوئی۔ سائنسی منہاج کی مدد سے بیہ پیش گوئی کرنا ممکن نہیں کہ نظری سائنس آئندہ کس راستہ پر چلے گی۔ فرض کیجئے کوئی یہ کہتا ہے کہ ہائزن برگ کا اصول عدم تعین آئندہ بیس سال میں ایک ایسے نظریے سے تبدیل ہوجائے گا جو کلا سیکی طبیعیات کے نظریات سے کم غیر متعین نہیں ہوگا۔ جب تک بین بین بتایا جاتا کہ اس نظریے کے مشمولات کیا ہوں گے اور کون شخص اس نظریے کو پیش کریگا' یہ نظریہ کس وقت پیش کیا جائے گا تو اس نظریے کا جبریت و عدم جبریت کی بحث پر کہتے اثر نہیں پڑے گا۔

مستقبل میں پیش کئے جانے والے اس نظریے کو ہم ماقرار دے سکتے ہیں۔ ہم جان سکتے ہیں کہ ما کی بیان کردہ کا نئات بڑی حد تک جبر کا شکار ہوگی اور ما کا نئات کا خاصہ جامع بیان ہوگا۔ لیک بات الی ہے جس کا ماخوذ بھی ادراک نہیں کر سکے گا۔ اور وہ یہ کہ ماکس وقت پیش کیا جائے گا۔ کیا اس حقیقت کوسائنسی منہاج کی مدد سے بیان کیا جا سکتا ہے؟ کیا اصولی طور پر ایساممکن ہے کہ ہم سائنیس طور پر ما کے مشمولات اور اس کی ایجاد کے وقت کی پیش گوئی کرسکیں؟

اگر ہم اپنے تمام موجودہ سائنس علم کو لا قرار دیں تو یہ بات عیاں ہے کہ لا اور ما باہم متبائن ہوں گے۔ اب اگر ما اور لا متبائن ہیں تو ما کا لا سے اسخراج ممکن نہیں ہوگا۔ یا لا خود داخلی تناقض کا شکار ہوگا اور اس صورت ہیں ما اور ما کی نفی دونوں کا اسخراج ممکن ہوگا۔ لہذا اس سے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ ہم اپنے موجودہ علم کی بنا پر آئندہ پیش کئے جانے والے کسی نظریے کے مشمولات کا تعین نہیں کر سکتے۔ اور اگر بفرض محال ایسا ہو بھی جائے تو وہ نظریہ مستقبل کا نظریہ نہیں رہے گا بلکہ اب ہمارے علم میں ہوگا۔ یہ کہنا کتنا عجیب ہوگا کہ یہ نظریہ جس کے یہ اور یہ شمولات ہیں فلاں شخص اس کا موجد ہے اور وہ بیس سال بعد اس نظریے

کو پیش کریگا۔ بعنی ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نظریہ ہمارے علم میں ہے بھی اور نہیں بھی۔ یہ بیان سراسر متناقض ہوگا۔

طبیعیات کے علاوہ حیاتیات اور بالضوص انسانی اعمال و افعال کی دنیا ایسی ہے جس میں کھے امکانات پائے جاتے ہیں اور ان کی پیش گوئی ممکن نہیں۔ حیاتیات کے میدان میں مقبول ترین نظریہ ارتقاء کا ہے۔ نظریۂ ارتقاء بیتو بیان کرتا ہے کہ مختلف انواع کا ارتقا کس طرح ہوا ہے لیکن وہ یہ بیان کرنے سے قاصر ہے ارتقاء کی آئندہ سمت اور اس کی منزل کیا ہوگی۔ جینیاتی منزل کیا ہوگی۔ جینیاتی کی مدد سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کسی انسان کی آئندہ زندگی کیسی ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہوگ کی مدد سے ہم میرف یہ جان سکتے ہیں کہ کسی انسان کے حیاتیاتی اور طبعی خواص کیا ہوں گے۔ یعنی اس کا قد کتنا ہوگا اس کے بالوں اور آئھوں کا رنگ کیا ہوگا؟ ہو کہ وہ کہ کہ وہ شاعر ہوگا یا افسانہ نگار۔ لیکن ہم بینہیں جان سکیں گے کہ وہ کون کی نظمیوں اور غربیں یا کس فتم کے افسانے لکھے گا۔

اس بحث سے بینتیجہ نکاتا ہے کہ اگر ہم مابعد الطبیعیاتی جریت کے نظریے کو منطقی طور پر غلط ثابت نہ بھی کر سکیں تب بھی اس کے خلاف اسنے قوی دلائل فراہم کر سکتے ہیں جو اس کو نا قابلِ قبول بنانے کے لئے کافی ہوں۔ مابعد الطبیعیاتی نظریات کا حتی رو تو ممکن نہیں ہوتا لیکن بحث مباحثہ کے بعد ہم ان کی غیر معقولیت کو واضح کر سکتے ہیں۔ پو پر کے پیش کردہ دلائل یہ ظاہر کرنے کے لئے کافی ہیں کہ مابعد الطبیعیاتی جبریت اور سائنسی جبریت کے نظریات تقید و تجزیہ کی کسوئی پر پورے نہیں اثر تے۔

نظريةً علم:

مندرجہ بالا نکات پرغور کرنے سے علمیات کے لئے بہت اہم نتائج مرتب کئے جا سکتے ہیں۔ فلسفیول کا اس پر سکتے ہیں۔ فلسفی مغرب کی تاریخ میں افلاطون سے وظلنطائن تک سبھی فلسفیول کا اس پر اجماع ہے کہ علم ایک ایسے ایقان کا نام ہے جو صادق ہواور جسے صادق ثبت کیا جا سکتا ہو۔ علم کی صحت پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا ذریعہ علم معتبر اور غلطی کے علم کی صداقت ذریعہ علم کی صحت پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا ذریعہ علم معتبر اور غلطی کے امکان سے مبرا ہوگا تو اسے ذریعے سے حاصل ہونے والاعلم بھی لائق اعتبار ہوگا۔ گویاعلم

کی صداقت جانے کے لئے لازم ہے کہ اس کے حصول کے ذرائع کی تحقیق کی جائے۔اس نقط نظر سے علم ایک داخلی ایقان کا نام بن جاتا ہے۔اسے ہم موضوعی نظریة علم قرار دے سکتے ہیں۔

اس کے برعکس پوپر کا نظریہ ہے کہ علم کسی داخلی ایقان کا نام نہیں بلکہ کوئی خیال یا تصوراس وقت علم بنتا ہے جب اسے الفاظ میں بیان یا تحریر کیا جائے۔ جب کسی تصور کو الفاظ کے پیکر میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس لائق ہوتا ہے کہ دوسرے اس پر جرح و تقید کر سکیس۔ ذریعہ علم کا سوال غیر متعلق ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایک ذریعہ علم نہیں بلکہ بہت سے ذرائع جیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ذریعہ علطی کے امکان سے پاک نہیں۔ بحثیت انسان ہمارا علم بھی تقینی اور حتی نہیں ہوسکتا۔ علمیات کا اصل سوال بینہیں کہ ہمارا ذریعہ علم کیا ہے ہمارا علم بھی تقینی اور حتی نہیں ہوسکتا۔ علمیات کا اصل سوال بینہیں کس طرح کر سکتے ہیں اور انہیں کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ اصل اہمیت تقید کو حاصل ہے۔ علم کا آغاز نہ تو خلا میں ہوتا ہے نہ دورق سادہ سے۔ ہمارا بیشتر علم روایت سے حاصل کردہ ہوتا ہے۔ ہم دستیاب علم کوغور و کھر اور تنقید کا موضوع بناتے ہوئے اس میں ترمیم و اضافہ کرتے ہیں۔ انسان کے حصول علم کے جبی ذرائع کی بہت می تحدیدات ہیں اس لئے ان سے حاصل کردہ علم بھی محدود ہوگا۔ مستقبل ہماری لئے نامعلوم ہے۔ چنا نچہ ہمیں سے معلوم نہیں کہ جس نظر ہے کو آج محدود ہوگا۔ مستقبل ہماری لئے نامعلوم ہے۔ چنا نچہ ہمیں سے معلوم نہیں کہ جس نظر ہے کو آج ہم سے سے سے وہ سے کیا تانا بانا ہے۔ ہم تحقیل ہماری سے نامعلوم ہے۔ چنا نچہ ہمیں سے معلوم نہیں کہ جس نظر ہوگا۔ ہمارا تمام ترعلم طن وقین کا تانا بانا ہے۔ ہم سے سیحت ہم نے سیحت ہم سے سیحت کی بہت میں دنہیں ہو جائے گا۔ ہمارا تمام ترعلم طن وقین کا تانا بانا ہے۔ سیاسی افکار

کارل پوپر کے سیاسی افکار اس کے سائنس اورعلم کے بارے میں نظریات ہی کی توسیع ہیں۔ کا نتات کا مستقبل چونکہ کھلے امکانات کا مجموعہ ہے اس لئے مستقبل کی سائنسی پیش بینی ممکن نہیں اور نہ انسان کا علم بھی حتی اور یقینی ہوسکتا ہے۔ اس لئے سیاست میں مستقبل کے بارے مے یوٹوپیائی منصوبے بنانا اور انہیں روبعمل لانے کی کوشش کرنا بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ انسانی معاشروں کے بہت سے آلام ومصائب کا سبب یہی رہا ہے کہ وہ اصل اور فوری نوعیت کے مسائل کا سامنا کرنے اور انہیں حل کرنے کی سعی کرنے کی بجائے زمین کو جنت بنانے کے خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم خراب معاشرے کو کی بجائے زمین کو جنت بنانے کے خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم خراب معاشرے کو

ملیامیٹ کر کے اپنی مرضی اور پیند کا مثالی معاشرہ تخلیق کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ کوئی انسانی معاشرہ بھی مثالی خصوصیات کا حامل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے مثالی معاشرہ قائم کرنے کی تمام تر کوششیں بلا استثنا تشدد اور خون خرابے پر انتج ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں۔ جس طرح علم میں ترقی غلطیوں کو دور کرنے سے ہی ممکن ہے اسی طرح معاشرے کو بھی خرابیوں کی اصلاح کے ذریعے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ وہی معاشرہ انسانوں کے لئے بہتر ہوگا جس میں عقلی اور فکری تنقید کی مدد سے اصلاح کی زیادہ سے زیادہ گنجائش موجود ہو۔

افلاطون نے ساسی فلفے کے بنیادی سوال کو بوں بیان کیا تھا کہ'' حکمران کسے ہونا چاہیے؟" " حکمرانی کا حق کسے حاصل ہے؟" افلاطون سے لیکر بیسویں صدی تک فلاسفه سیاست میں سے کسی نے بھی اس سوال کی حقیقت برغور نہیں کیا بلکہ صرف افلاطون کے پیش کردہ جواب سے مختلف جواب دینے کی سعی کرتے رہے ہیں۔ افلاطون کی رائے میں عقل مندترین اور دانا ترین شخص کو حکمران ہونا جائے۔ بعد ازاں کسی نے یہ کہا کہ چند اشراف کی حکومت ہونی چاہئے تو کسی نے عوام کو اور کسی نے برولتار یہ کو حکمرانی کا اہل قرار دیا۔ بویر وہ پہلافلسفی ہے جس نے اس سوال ہی کوغلط قرار دیا ہے۔ یعنی فلسفہ سیاست کا بنیادی سوال بینہیں کہ'' حکران کے ہونا چاہئے'' بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ'' کیا ہم ایسے ادارے منظم کر سکتے ہیں تاکہ برے اور نااہل حکران کم سے کم نقصان پہنچا سکیں؟"۔ ان دونوں سوالوں میں فرق محض لفظی نوعیت کا نہیں بلکہ بہت بنیادی ہے۔ اول الذكر سوال كا جواب تلاش کرنے کا کوئی عمل ی طریقه موجود نہیں۔موخرالذ کرسوال ہمارے سامنے ایک بہت متعین مسلہ پیش کرتا ہے کہ حکمرانوں کو اختیارات کے سواستعال سے کس طرح روکا جا سکتا ہے۔اس مقصد کے حصول کی خاطر ہمیں ایسے اداروں کی تشکیل کرنا ہو گی جواس مقصد کے حصول میں ہماری معاونت کرنے کی صلاحیت سے بہرہ ور ہوں۔ اداروں کی کارکردگی کا تعلق بھی افراد بر منحصر ہوتا ہے۔ کوئی ادارہ از خود اپنی اصلاح کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ ادارے بھی قلعوں کی مانند ہوتے ہیں۔جس طرح قلعہاس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہاس کا نقشہ موزوں ہؤ اس کی ہر وقت مناسب مگہداشت کی جائے اور اس کا دفاع کرنے کے لئے وافرنفری موجود ہو۔ اداروں کے لئے بھی لازم ہے کہ وہ جن مقاصد کے حصول کے لئے تشکیل دیئے جاتے ہیں وہ ان مقاصد سے موز ونیت رکھتے ہوں اور ان اداروں کا تحفظ اور

دفاع کرنے والے افراد بھی موجود ہوں۔

پوپر کے طرز فکر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کا کنات اور انسانی ذہن دونوں جبر سے خالی ہیں۔ سائنسی علم کی کاوش کا منتہا اور مقصود اس کا کنات کا بہتر سے بہتر فہم حاصل کرنا ہے۔ ہماراعلم قیاسات کا مجموعہ ہے۔ علم کی شاہراہ پر سفر میں صداقت کا حصول ہماری منزل ہے لیکن ہمارا کوئی نظر ہیں بھی کامل صداقت کا حامل نہیں ہوسکتا۔ ہم اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو دور کرتے ہوئے اس منزل کی جانب قدم بقترم پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ہمیں یقینی اور حتی علم کا دعوی زیب نہیں دیتا۔ علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا جہل بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں یہشعور ہوتا ہے کہ جو ہم نہیں جانتے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو ہم جانتے ہیں۔ ہماراعلم محدود اور جہل لامحدود ہے۔

### می ارے میں:

میں محب کرم ڈاکٹر تھیم احمد صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے جھے پوپر کے مضابین کا ترجمہ کرنے پر آبادہ کیا۔ ادارۂ مشعل کا بھی شکر گزار ہوں جس نے اس ترجمے کی اشاعت کا بیڑہ اٹھایا۔ میں اپنے دوستوں خلیل احمد ظفر جمال اور شاہد احسان کا بھی شکر گزار ہوں کیوں کیونکہ انہوں نے اس کام میں بہت زیادہ معاونت کی ہے۔ ان کی اعانت کے بغیر شاید ہوں کیونکہ انہوں نے اس کام میں بہت زیادہ معاونت کی ہے۔ ان کی اعانت کے بغیر شاید میر جمہ کرنا میرے لئے ممکن نہ ہوتا حق تو یہ ہے کہ اس ترجمے میں ان کا حصہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کا نام بطور مترجم ٹائٹل پر ہونا چاہئے تھا۔ میں ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کا بھی ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے اس ترجمے میں جو غلطیاں باتی رہ گئی ہوں گی ان کی ذمہ داری تنہا مجھ پر اصلاح کی۔ تاہم اس ترجمے میں جو غلطیاں باتی رہ گئی ہوں گی ان کی ذمہ داری تنہا مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ ان کا منظوم ترجمہ ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کی عطا ہے جس کے لئے میں ان کا تہہ دل سے سیاس گزار ہوں۔

پوپرایک عظیم فلفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب اسلوب نثر نگار بھی ہے۔ اس کے افکار و خیالات کو مکمل صحت کے ساتھ اردو میں منتقل کرنا بڑا دشوار امر تھا۔ میں اس مشکل سے کسی حد تک عہدہ برا ہونے میں کامیاب ہواہوں۔ اس کا فیصلہ قاری پر چھوڑتا ہوں ہرمضمون کے اختتام پر اس کا س تصنیف اور اس کتاب کا نام درج کر دیا گیا ہے۔ جہاں سے وہ مضمون لیا گیا ہے۔ البتہ مضامین پر کارل پوپر کے حواثی کو ترجمہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ کوئی ترجمہ کمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس ترجے میں بھی بہت سی خامیاں ہوں گی۔ جو قارئین کرام کسی غلطی کی جانب توجہ دلائیں گے میں ان کا از حدممنون ہوں گا۔

ساجدعلی شعبه فلسفه جامعه پنجاب ٔ لا مور ـ

## فلسفه: ميرى نظر ميں

میرے مرحوم دوست 'فریڈرخ ویز مان کے ایک مشہور اور زور دارمضمون کا عنوان ہے: فلسفہ میری نظر میں۔ اس مضمون کی بیشتر با تیں میرے نزدیک قابل، تعریف ہیں۔ اگرچہ میرا انداز نظر ویزمان کے انداز نظر سے بالکل جداگانہ ہے پھر بھی میں اس مضمون کے متعدد نکات سے اتفاق کرسکتا ہوں۔

فرٹز ویز مان اور اس کے بیشتر رفقا کے نزدیک بدایک مسلمہ امر ہے کہ فلاسفہ ایک خاص فتم کے لوگ ہیں اور فلسفے کو ان لوگوں کی مخصوص سرگرمی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی مضمون میں مثالوں کی مدد ہے بد دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دوسرے درس مضامین مثلاً ریاضی اور فلسفے کو امتیازی کردار کا حامل ریاضی اور فلسفے کو امتیازی کردار کا حامل بناتی ہے۔ وہ خاص طور پر معاصر درسگاہی فلسفیوں کی دلچپدوں اور سرگرمیوں اور اس مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے مطابق انہیں اپنے پیش رو فلاسفہ کے کام کو آگے برطانے والے فلسفیوں کا نام دیا جا سکتا ہے۔

11

میں فلنے کو بالکل مختلف انداز سے دیکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تمام مرد اور تمام عوتیں فلنفی ہوتے ہیں اگر چدان میں سے پچھزیادہ فلنفی ہیں پچھکم۔ مجھے اس بات سے بھی اتفاق ہے کہ ممتاز اور مخصوص لوگوں کے گروہ 'یعنی درسگاہی فلاسف' جیسی ایک چیز وجود رکھتی ہے' لیکن میں ان کی سرگرمیوں اور ان کے انداز نظر کے بارے میں ویز مان کے جوش اور ولوے کو قبول نہیں کرسکتا۔ اس کے برعکس' میں بیمسوس کرتا ہوں کہ جولوگ درسگاہی فلنفے کو

قابل اعتنانہیں سیھتے (میرے خیال میں بہجی ایک نوع کے فلٹی ہیں) ان کے حق میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں اس تصور (فلسفیانہ تصور) کا سخت مخالف ہوں' جس کا اثر ویزمان کے مضمون میں جاری و ساری ہے حالانکہ (اس مضمون میں) اس تصور کا جائزہ لینا تو در کناراس کا ذکر بھی نہیں آیا: میرا مطلب ہے دانشوروں اور فلاسفہ کی اشرافیہ کا تصور۔ بلا شبہ مجھے تسلیم ہے کہ واقعتاً چندعظیم فلسفی گزرے ہیں اور قلیل تعداد میں ایسے فلسفی بھی ہیں جومتعدد لحاظ سے قابل تعریف ہونے کے باوجودعظمت کو نہ چھو سکے۔ اگر کسی بھی درسگاہی فلنفی کے لئے اس کا فلسفیانہ کام نہایت اہمیت کا حامل ہونا حاسیے لیکن فلسفہ ان معنول میں ان یر انحصار نہیں کرتا جن معنول میں مصوری عظیم مصوروں یر یا موہیتی عظیم موسیقاروں برمنحصر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں عظیم فلیفہ ۔۔ مثلاً قبل سقراطیوں کا فلیفہ ۔۔ تمام درسگاہی اور پیشہ وارانہ فلفے برمقدم ہے۔میرے اینے خیال کے مطابق پیشہ ورانہ فلفے نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا ۔اسے اپنے وجود کا دفاع کرنے کی اشد ضروت ہے۔ میں تو یہاں تک محسوس کرتا ہوں کہ خود میرے پیشہ ورفلنفی ہونے سے میرے خلاف ایک تھین مقدمہ قائم ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بدایک الزام ہے۔ میں افلاطون کے مکالمہ دفاع کا حوالہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ فلفے برآج تک کلھی گئی تمام کتابوں میں مجھے میرسب سے زیادہ پسند ہے اور میرا قیاس ہے کہ تاریخی اعتبار سے بیٹنی برحقیقت ہے۔۔سقراط نے التھنز كى عدالت كے روبروجو كچھ كہا ہے كتاب ہميں كم وبيش وہى كچھ بتاتى ہے۔ يہ مجھے اس کتے پیند ہے کہ اس میں ایک معقول اور نڈر شخص کلام کرتا ہے اور اس کا دفاع بہت سادہ ہے: وہ مصر ہے کہ وہ اپنی حدود سے آگاہ ہے اور دانا نہیں البتہ وہ اس حقیقت سے ضرور واقف ہے کہ وہ دانا نہیں ہے اور یہ کہ وہ ایک ناقد ہے بالخصوص بھاری بھر کم لجاظی کا: اس کے باوجود وہ انسانوں کا دوست: اور ایک اچھا شہری ہے۔ بیمض سقراط کا دفاع نہیں بلکہ میرے نزدیک فلیفے کا بھی موثر دفاع ہے۔

تاہم: آیئے فلفے کے مقدے کا جائزہ لیتے ہیں۔ بیشتر فلسفیوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور اس میں چندعظیم تدرین فلسفی بھی شامل ہیں۔ میں ان عظیم فلاسفہ میں سے چار کا حوالہ دول گا۔ افلاطون ہیوم سائنوزا اور کانٹ۔

افلاطون تمام فلسفيوں میں عظیم ترین متر اور غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل فلسفی تھا۔

انسانی زندگی کے بارے میں اس کا نقط نظر اگرچہ میرے نزدیک ؛ کراہت انگیز بلکہ سیجے تر الفاظ میں ہولناک ہے۔ پھر بھی وہ نہ صرف ایک عظیم فلفی اور فلفے کے سب سے بڑے پیشہ ورانہ دبستان کا بانی مبانی تھا بلکہ ایک عظیم الہامی شاعر بھی تھا۔ اور دیگر خوبصورت تحریوں کے ساتھ ساتھ اس نے ''سقراط کا دفاع'' بھی تحریر کی ۔

سقراط کے بالکل برعکس اس کا اور اس کے بعد آنے والے متعدد پیشہ ورفلفیوں
کا آزار بیتھا کہ اہل سیاست کو عالم ہونا چاہئے، مراد بہ ہے کہ وہ اپنی کم علمی سے آگاہ ہوں،
جبکہ افلاطون کا تقاضا بہتھا کہ عالم، یعنی اہل علم فلاسفہ کو حکمران مطلق ہونا چاہیے۔ (افلاطون
کے زمانے سے ہی خبط عظمت فلسفیوں میں پائی جانے والی سب سے زیادہ عام پیشہ ورانہ
بیاری ہے۔) مزید بران ، افلاطون نے قوانین کے دسویں جھے میں ایک ایسے ادارے کا
تصور دیا جوعقوبت (inquisition) کا محرک بنا، اور اس نے متحرف ارواح کے علاج کے
لئے اجتماعی قیدخانوں (concentration camap) سے ملتی جلتی سفارشات پیش کیں۔

و لیوڈ ہیوم پیشہ ورفلسفی نہیں تھا، اور ستراط کے بعد شاید سب سے زیادہ صاف گو اور تمام فلسفیوں میں سب سے زیادہ متوازن، نہایت منکسر المز ان ۔ تعقل پسند اور مناسب صدت غیر جذباتی تھا۔ وہ ایک گمراہ کن اور غلط نفسیاتی نظریے (اور ایسے نظریہ علم جس نے صدت غیر معمولی عقلی صلاحیتوں پر اعتماد نہ کرنے کا سبق دیا) کی بنا پر اس خوفناک نتیج پر پہنچاعقل محض جذبات کی غلام ہونا چاہئے اور یہ ہمیشہ صرف اور صرف انہی کا خادم اور تابع فرمان ہوسکتی ہے۔ جمھے یہ سلیم کرنے میں کوئی تامل نہیں کہ جذب کے بغیر بھی کوئی بڑا کام انجام نہیں پاسکا ہے، بایں ہمہ میری دائے کلیتا ہوم کے برعکس ہے۔ میرے نزدیک محدود معقولیت کے ذریعے اپنے جذبات کی تربیت میں ہی انسانیت کی بقا کی امید ہے۔

سپائوزاعظیم فلاسفہ میں ولی کا درجہ رکھتا تھا اور سقراط اور ہیوم کی مانند پیشہ ورفلسفی نہیں تھا۔ اس کی تعلیم ہیوم کے برعکس تھی لیکن اس کا انداز فکر میرے خیال میں صرف غلط ہی نہیں بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی نا قابل قبول ہے ۔ وہ (ہیوم کی طرح) جبریت پسندتھا اور اس کے نزدیک انسانی آزادی ہمارے اعمال کے حقیقی اسباب کی واضع ، متمیز اور درست تفہیم پر مبنی تھی: '' تاثر جو کہ ایک جذبہ ہوتا ہے۔ جونہی ہم اس کا واضح اور متمیز تعقل قائم

کر لیتے ہیں وہ جذبہ نہیں رہتا۔ جب تک یہ ایک جذبہ رہتا ہے ہم اس کے شانجے میں جکڑے، مجور ہوتے ہیں ، تو اگر چہ ہم اس کا واضح اور متمیز تعقل قائم کرتے ہیں ، تو اگر چہ ہم اب بھی اس کی گرفت میں ہوتے ہیں۔لیکن ہم اسے تبدیل کر کے اپنی عقل کا حصہ بنا چکے ہوتے ہیں۔ سپائوزا کی تعلیم کے مطابق آزادی بس یہی ہے۔

میں اس تعلیم کو نا قابلِ دفاع ہی نہیں بلکہ اسے عقلیت پیندی کی بھی ایک خطرناک صورت خیال کرتا ہوں۔ حالانکہ میں خود بھی اپنی وضع کا ایک عقلیت پیندی ہوں۔ اولاً تو میں جریت پریقین نہیں رکھتا' اور میرا خیال ہے کہ سپائنوزایا کی اور نے بھی اس کے حق میں (اور عقل عامہ کے ساتھ جریت کی تطبیق کی حمایت میں) مضبوط دلائل نہیں دیئے ہیں۔ مجھے ایسا محسوں ہوتا ہے کہ سپائنوزا کی جریت خالص فلسفیانہ لغزش ہے۔ اس میں اگر چہکوئی شک نہیں کہ ہمارے بیشتر افعال (لیکن تمام نہیں) جرکت تابع اور قابلِ پیش گوئی ہوتے ہیں۔ ثانیا' اگر چہ سپائنوزا کا بی فارمولا کسی حد تک درست ہوسکتا ہے کہ''جذب' کا وفور ہمیں غلام بنالیتا ہے' لیکن جب بھی ہم اپنے اعمال کے محرکات کا واضح' متمیز اور درست عقلی تصور قائم نہ کر سکیں تو یہ ہمیں اپنے افعال کی ذمہ داری سے سبکدوش کر دے گا۔ لیکن میں بہ اصرار میہ کہوں گا کہ ہم بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر چہ اپنے افعال میں اور اپنے ساتھی میں بہ اسانوں کے ساتھ اپنے معاملات میں محقولیت کا دائمن تھا ہے رکھنا' میرے نزدیک' ایک نہم مقصد ہے' تا ہم میرے خیال میں بہ ایسا مقصد نہیں جس کے بارے میں بھی یہ کہ سکیں کہ ہم نے اسے حاصل کر لیا ہے۔

کانٹ پیشہ ورفلسفیوں میں سے چند نہایت قابلِ تحسین اور طباع مفکروں میں سے ایک تھا۔ اس نے ہیوم کے مسئلہ روعقل اور سپائنوزا کے مسئلہ جریت کوحل کرنے کی مساعی کی۔ تاہم' وہ اپنی دونوں کوششوں میں ناکام رہا۔

یہ ہیں وہ چندعظیم فلسفی جن کا میں بہت مداح ہوں۔اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں فلسفے کے بارے میں معذرت خواہانہ روبیہ کیوں رکھتا ہوں۔

 $\mathbf{v}$ 

میں اپنے احباب فرٹز ویزمان طریٹ فائگل اور وکٹر کرافٹ کی طرح منطقی ایجابیوں کے وی آنا سرکل کا رکن نہیں رہا۔ درحقیقت اوٹو نیو راتھ نے جھے "سرکاری حزب

اختلاف '' کا نام دیا تھا۔ مجھے سرکل کے جلسوں میں بھی مدعونہیں کیا گیا' اس کی وجہ شاید میرا ایجابیت کا کھلا مخالف ہونا تھا۔ (اگر مجھے مدعوکیا جاتا تو مجھے خوثی ہوتی کیونکہ سرکل کے پچھ ارکان نہ صرف میرے ذاتی دوست تھے بلکہ بعض دوسرے ارکان کے لئے میں سرایا تعریف تھا۔) لڈوگ ونگلنظائن کی کتاب ''منطقی و فلسفیانہ شذرات' کے زیرِ اثر سرکل مابعد الطبیعیات دشمن ہی نہیں بلکہ فلسفہ دشمن بن چکا تھا۔ سرکل کے قائد شلک نے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا تھا ''فلسفہ بھی بامعنی بات نہیں کرتا بلکہ بے معنی الفاظ بولتا رہتا ہے' یہ بہت جلد مفقود ہو جائے گا کیونکہ فلسفیوں کو پیتہ چل جائے گا کہ ان کے سامعین خالی خولی تقریروں سے اکتا کرغائب ہو بھے ہیں'۔

ویزمان کی برس و مگلاط کن اور شلک کا ہم خیال رہا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فلفے کے بارے میں اس کے جوش و جذبے کا سراغ کے بارے میں اس کے جوش و جذبے میں ایک نوندھب کے سے جوش و جذبے کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔

میں نے سرکل کے مقابلے میں ہمیشہ فلسفے بلکہ مابعدالطبیعیات کا دفاع کیا' حالانکہ مجھے پر سلیم کرنا پڑتا تھا کہ فلسفیوں کی کارکردگی بہتر نہیں رہی۔اس کی وجہ میرا یہ یقین تھا کہ مجھ سمیت بیشتر لوگ مختلف درجہ کے تھمبیر اور پیچیدہ حقیقی فلسفیانہ مسائل کا شکار ہیں' اور بیک ہم سمائل لانچل نہیں۔

دراصل گھمبیر اور ناگزیر فلسفیانہ مسائل کا وجود اور ان پر تنقیدی بحث کی ضرورت' میرے خیال میں' پیشہ ورانہ یا درسگاہی فلفے کے وجود کا واحد دفاع مہیا کرتے ہیں۔

و گلنطائن اور دی آنا سرکل سنجیدہ فلسفیانہ مسائل کے وجود سے ہی انکاری تھے۔

"شذرات" کے اختامیہ کے مطابق فلسفے کے ظاہری مسائل (اس میں خود شذرات کے مسائل بھی شامل ہیں) نام نہاد مسائل ہیں جن کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ کو معنی دیئے بغیر استعال کیا جاتا ہے۔ یہ نظر بیرسل کے منطق مفالطوں (paradoxes) کے اس حل سے متاثر معلوم ہوتا ہے جس کی رو سے منطقی مفالطے نام نہاد قضایا ہیں جو نہ توضیح ہوتا ہیں نہ غلط بلکہ بے معنی ہوتے ہیں۔ اس چیز نے جدید فلسفیانہ تکنیک کوجنم دیا جس کی مدد سے ہوتم کے مشکل قضایا یا مسائل پر بے معنی کا طبحیہ لگا دیا جاتا ہے۔ متاخر ومگنظ من زبان کے غلط استعال سے بیدا ہونے والے "معمون" کی بات کیا کرتا تھا۔ میں صرف اتنا ہی

کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی سنجیدہ فلسفیانہ مسائل درپیش نہ ہوتے اور ان کے حل کی کوئی امید نہ ہوتی تو میرے پاس فلسفی ہونے کا کوئی جواز نہ ہوتا: میرے نزدیک فلسفے (کے وجود) کے جواز کا کوئی وفاع نہ ہوتا۔

# vi

میں اس حصے میں فلسفے کے بارے میں مختلف نقطہ ہائے نظر اور الی سرگرمیوں کو بیان کروں گا جو عام طور پر فلسفے کا مآخذ سمجھی جاتی ہیں اور جنہیں میں غیرتسلی بخش سمجھتا ہوں۔ اس حصے کو بیعنوان بھی دیا جا سکتا ہے: میرے نزدیک فلسفہ کیانہیں ہے۔

(1) میں نہیں سمجھتا کہ فلفے کا کام لسانیاتی معموں کوحل کرنا ہے اگر چہ بعض اوقات غلط فہیوں کور فع کرنا ضروری ابتدائی قدم بن سکتا ہے۔

(3) میں فلسفیانہ نظاموں کی طویل فکری تاریخ کو ایسے فکری محلات کی قبیل سے نہیں سمجھتا جن میں تمام مکنہ خیالات کو آز مایا جاتا ہے اور جن میں صدافت ایک ضمنی پیدادار کی حیثیت سے سامنے آ سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ماضی کے عظیم

فلاسفہ سے ناانصافی کے مرتکب ہوں گے اگر ہم ایک لمحے کو بھی یہ شک کریں کہ ان عظیم فلسفیوں میں سے ہر ایک اپنے نظام کو رد کر دیتا (جیبا کہ اسے کرنا چاہیے تھا) اگر وہ اس بات کا قائل ہو جاتا کہ اس کا نظام صدافت کی راہ پر ایک قدم آگے لے جانے والانہیں چاہے اس کا نظام کیبا ہی شاندار کیوں نہ ہو۔ (اسی بنا پر میں فتح یا ہیگل کو سچا فلسفی نہیں مانتا۔ مجھے صدافت کے لئے ان کی لگن پر قطعاً اعتبار نہیں ہے۔)

(4) میرے نزدیک فلفة تعقلات الفاظ یا زبانوں کی تصریح 'تجزیے یا توضیح کی کوشش کا نام نہیں۔

تعلقات یا الفاظ قضایا تیاسات اور نظریات کو وضع کرنے کے محض آلات ہیں۔
تعقلات یا الفاظ بذاتِ خود صادق (یا کاذب) نہیں ہو سکتے وہ صرف انسان کی بیانیہ اور
استدلالی زبان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد معانی کا تجزیہ نہیں بلکہ دلچسپ اور
اہم صداقتوں کی تلاش ہونا جائے کینی صادق نظریات کی تلاش۔

(5) میں نہیں شجھتا کہ فلسفہ ہمیں فہیم وزیرک بنانے کا وسلہ ہے۔

- میں فلنے کو فکری معالجہ کی ایک قسم (ونگنظائن) لوگوں کو فلسفیانہ گور کھ دھندوں

  سے باہر نکلانے کی سرگرمی نہیں سمجھتا۔ میرے خیال میں ونگنظائن نے (اپنی
  متاخر کتاب میں) مکھی کو بوتل سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں دکھایا۔ بلکہ بوتل سے
  فرار نہ ہو سکنے والی مکھی میں مجھے ونگنظائن کا ذاتی مرقع دکھائی دیتا ہے
  (ونگنظائن ایک ونگنظائن مریض تھا جس طرح فرائڈ ایک فرائڈ بین مریض تھا۔)
  میرے نزدیک فلفہ یہ مطالعہ نہیں کرتا کہ کسی بات کو زیادہ ایجازیا زیادہ صحت
  الفاظ کے ساتھ کیسے ادا کیا جائے۔ ایجاز اور صحت الفاظ بذات خود فکری اقدار
  نہیں اور ہمیں زیر بحث مسلہ کی ضرورت سے زیادہ ایجازیا الفاظ کی درسگی کی
  کوشش نہیں کرنی جا ہے۔
- (8) اسی طرح میرے خیال میں فلفہ مستقبل قریب یا بعدے میں ظہور میں آنے والے مسائل کوحل کرنے کے لئے بنیادیں فراہم کرنے یا تعقلاتی سانچ مہیا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جان لاک نے یہی کیا 'وہ اخلاقیات پر ایک مقالہ کھنا

چاہتا تھا' اوراس نے بیضروری جانا کہ وہ پہلے تعقلاتی تمہیدات فراہم کرے۔ اس کا مقالہ انہی تمہیدی کلمات پر مشتمل ہے اور تب سے ہی برطانوی فلاسفہ (چند ایک مستثنیات کو چھوڑ کر مثلاً ہیوم کے بعض سیاسی مقالات) ان تمہیدات میں الجھے ہوئے ہیں۔

(9) میرے نزدیک فلسفہ روح عصر کا اظہار بھی نہیں۔ یہ ایک ہیگلی تصور ہے جو تنقید کا سامنا نہیں کر سکتا۔ فیشن فلسفے ہیں بھی پائے جاتے ہیں جیسا کہ سائنس میں بھی۔ لیکن صدافت کا سچا متلاشی فیشن کے پیچپے نہیں بھاگے گا' وہ فیشوں کوشبہ کی نظر سے دیکھے گا بلکہ ان کا مقابلہ کرے گا۔

# vii

تمام مردوزن فلفی ہوتے ہیں۔ اگر انہیں فلسفیانہ مسائل کے حامل ہونے کا شعور نہ ہوئو تو بھی وہ فلسفیانہ تعصّبات کے حامل ضرورت ہوتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر (تعصّبات) نظریات کی صورت میں ہوتے ہیں جنہیں وہبلاتامل قبول کئے ہوئے ہوتے ہیں: انہوں نے یہ نظریات اپنے فکری ماحول یا روایت سے جذب کئے ہوتے ہیں۔

چونکہ ان میں سے چند ہی نظریات کوشعوری طور پر قبول کیا گیا ہوتا ہے لہذا بیان معنون میں تعصّبات ہو ہے ہیں کہ انہیں تقیدی پر کھ کے بغیر تسلیم کر لیا جا تا ہے۔ درانحالیکہ یہ نظریات لوگوں کے افعال اور ان کی مجموعی حیات کے لئے نہایت اہم ہو سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ فلفے کے وجود کا یہی جواز ہے کہ ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جوان مقبول عام اور بااثر نظریات کو تقیدی طور پر جانج سکیں۔

اس نوع کے نظریات ہر طرح کی سائنس اور فلفے کے لئے غیر محفوظ نقطہ آغاز ہوتے ہیں۔ فلفے کو غیر تنقیدی عقل عامہ کے غیر معتبر اور بالعموم مضرت رسال خیالات سے آغاز کرنا چاہیے۔ اس کا مقصود روشن خیال اور انقادی عقل عامہ تک رسائی ہے: ایسے نقطہ نظر تک رسائی جو صدافت سے قریب تر ہؤ اور جس کے اثرات انسانی زندگی کے لئے کم سے کم نقصان دہ ہوں۔

# viii

اب میں مقبول عام فلسفیانه تعصّبات کی چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں:

زندگی کے بارے میں ایک نہایت بااثر فلسفیانہ خیال ہے جس کا نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے جو حقیقاً تکلیف دہ ہو (یا جس ہم شدت سے ناپند کرتے ہوں) تو کوئی نہ کوئی اس کا ذمہ دار ضرور ہوتا ہے: مرادیہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جس نے اسے ارادتا انجام دیا ہوتا ہے۔ یہ خیال نہایت قدیم ہے۔ ہومر کے نزدیک ٹرائے کو پیش آنے والے اور میدان کار زار میں اس کے سامنے وقوع پذیر ہونے والے خوفاک واقعات کا ذمہ دار دیوتاؤں کا حسد اور غیظ وغضب تھا' اور اوڈیسیئس جن بدبختیوں کا شکار ہوا ان کا ذمہ دار پوسٹر فن تھا۔ متاخر عیسوی فکر میں ابلیس کوشر کا ذمہ دار لا لچی دیا گیا' سوقیانہ مارکسزم میں سوشلزم کے طہور اور جنت ارضی کے قیام کورو کئے کا ذمہ دار لا لچی سرمایہ داروں کی سازش کو شہرایا جاتا ہے۔

یے نظریے عقل عامہ میں شامل ہے کہ جنگ افلاس اور بے روزگاری کسی کی بدنین کسی گھناؤ نے منصوبے کا نتیجہ ہیں۔البتہ یہ غیر انتقادی ہے۔ میں نے عقل عامہ کے اس غیر انتقادی نظریے کوساج کے نظریۂ سازش کا نام بھی انتقادی نظریے کوساج کے نظریۂ سازش کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ زیوس کے خدنگ صاعقہ کو ذہن میں لائیے ) اسے قبول عام حاصل ہے اور قربانی کے بکروں کی تلاش کی صورت میں یہ بیشتر ساسی محاذ آرائی اور نہایت خوفناک مصائب کا سبب بنا ہے۔

معاشرے کے نظریہ سازش کا ایک پہلویہ ہے کہ یہ حقیق سازشوں کی حوصلہ افزائی
کرتا ہے۔ تاہم' ناقدانہ تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سازشیں بمشکل ہی اپنے مقاصد
حاصل کر پاتی ہیں۔ لینن نظریہ سازش کا علمبر دارتھا اور ایک سازشی تھا' اور مسولینی اور ہٹلر بھی
یہی کچھ تھے۔ لیکن نہ تو روس میں لینن کو اپنے مقاصد حاصل ہوئے اور نہ اٹلی یا جرمنی میں
مسولینی یا ہٹلر کا میاب ہوئے۔

یہ تمام سازثی اس وجہ سے سازثی ہنے کہ کیونکہ وہ ساج کے نظریہ سازش پر غیر انتقادی اعتقاد رکھتے ہتھے۔

ساج کے نظریہ سازش کی غلطیوں کی جانب توجہ مبذول کروانا فلنے میں شاید ایک معمولی لیکن نہایت اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ مزید برآل 'یہ پیش رفت مزید پیش رفت کا موجب بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً معاشرے کے لئے انسانی افعال کے''غیر ارادی نتائج'' کی

اہمیت کا انکشاف۔ اور یہ تجویز بھی ایک الی ہی پیش رفت ہے کہ ساجی علوم کا مقصد ان ساجی روابط کو دریافت کرنا ہے جو ہمارے افعال کے غیر ارادی نتائج کا باعث بنتے ہیں۔

جنگ کا مسکدہی لیجئے۔ برٹرینڈرسل جیسے پائے کے انقادی فلفی کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم جنگوں کی توجیہہ نفسیاتی محرکات لینی انسان کے جارحانہ بن کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ مجھے جارحانہ بن کے وجود سے انکار نہیں' لیکن مجھے جیرانی ہوتی ہے کہ رسل بھی یہ نہ سمجھ سکا کہ دور جدید میں جنگوں کا سبب شخصی جارحیت نہیں' بلکہ جارحیت کا خوف ہے۔ یہ نظریاتی جنگیس یا تو کسی سازش کے خوف کی وجہ سے شروع ہوئیں' یا یہ الی جنگیں تھیں جو ہر کسی کے نہ چاہنے کے باوجود کسی خارجی صورتِ حال سے پیدا ہونے والے خوف کا نتیجہ سکسی۔ اس کی ایک مثال تو جارحیت کا باہمی خوف ہے جو اسلحہ کی دوڑ اور پھر جنگ کا سبب بنتا ہے' اور شاید جنگ بطورِ حفظ مانقذم کا بھی۔ جس کی جمایت ایک مرحلے پر جنگ اور جارحیت کے دیمن رسل نے بھی کی۔ اس جمایت کے پیچھے (بجا طور پر) یہ خوف جازگیں تھا جارحیت کے دیمن رسل نے بھی کی۔ اس جمایت کے پیچھے (بجا طور پر) یہ خوف جازگیں تھا کہ روس جلد ہی ہائیڈروجن بم بنانے کے حق میں نہیں تھا' اور یہ خوف بم بنانے کے حق میں نہیں تھا' اور یہ خوف بم بنانے کے حق میں نہیں تھا' اور یہ خوف بم بنانے کے حق میں نہیں تھا' اور یہ خوف بی بینا کہ کہیں ہٹلراس پر اجارہ قائم نہ کرلے)۔

فلسفیانہ تعصب کی ایک مختلف مثال لیجئے۔ یہ تعصب بڑا عام ہے کہ کسی فرد کی آراء ہمیشہ اس کے ذاتی مفاد سے متعین ہوتی ہیں۔ یہ نظریہ (جسے ہیوم کے اس اعتقاد کی اہتر شکل قرار دیا جا سکتا ہے کہ عقل جذبات کی غلام ہے اور اسے جذبات کا غلام ہونا چاہئے) ایک قاعدے کے طور پر اپنے آپ پر منطبق نہیں کیا جاتا۔ (ہیوم نے یہ کیا تھا' اس نے ہماری عقلی صلاحیتوں' کے ضمن میں اعتدال اور تشکیک کی تعلیم عقلی صلاحیتوں' کے ضمن میں اعتدال اور تشکیک کی تعلیم دی۔) بلکہ اس کا اطلاق' بطور قاعدہ' صرف دوسروں پر کیا جاتا ہے۔

ان لوگوں پر جو ہم سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ یہ تعصب ہماری آراء سے مختلف آراء کو صبر دخل سے سننے اور انہیں سنجیدگی سے سبحنے میں مائع ہے کیونکہ ہم دوسر سے شخص کے مفادات کے حوالے سے اس کی آراء کی توجیہہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیز عقلی مباحثے کو ناممکن بنا دیتی ہے۔ اس سے ہمارا فطری شجس اور چیزوں کے بارے میں صدافت کو جاننے کا ہمارا شوق انحطاط پذیر ہوجاتا ہے۔ اس انتہائی اہم سوال "اس معاصلے میں سیائی کیا ہے؟" کی جگہ ایک دوسرا غیراہم سوال لا کھڑا کیا جاتا ہے: آپ کا ذاتی مفاد کیا

ہے؟ آپ کے مخفی محرکات کیا ہیں؟ جن لوگوں کی آراء ہماری آراء سے مختلف ہوتی ہیں کید چیز ان لوگوں سے ہمارے کچھ سکھنے ہیں رکاوٹ اور انسانیت کی وحدت کی تحلیل کا سبب بنتی ہے ان لوگوں سے ہماری عقلیت پر ببنی ہے۔ الیمی وحدت جو ہماری عقلیت پر ببنی ہے۔

ایک اییا ہی فلسفیانہ تعصب جے آج کل بڑا رسوخ حاصل ہے اس مقدمہ پر مشتمل ہے کہ عظی مباحثہ صرف ان لوگوں کے مابین ممکن ہے جو مبادیات پر اتفاق رکھتے ہیں۔ اس مہلک نظریے میں یہ مفہوم مضمر ہے کہ مبادیات کے بارے میں تقیدی بحث و متحص ناممکن ہے اور یہ ویسے ہی ناپندیدہ نتائج کا سبب بنتا ہے جیسا کہ متذکرہ بالا نظریات۔

میشتر لوگ ان نظریات پریفین رکھتے ہیں کیکن بینظریات فلفے کے ایک ایسے شعبے سے متعلق ہیں جو بالعموم پیشہ ور فلاسفہ کے اہم مشاغل میں سے ایک ہے: نظریۂ علم۔

جہاں تک میرا خیال ہے نظریے علم کے مسائل فلنفے میں قلب کا مقام رکھتے ہیں' اس میں غیرانقادی یا مقبول عام عقل عامہ کا فسلفہ اور درسگاہی فلنفہ دونوں شامل ہیں۔ بلکہ بیا خلاقیات کے نظریے کے لئے بھی فیصلہ کن حیثیت کے حامل ہیں (جیسا کہ حال ہی میں ذاک مونو نے ہمیں دوبارہ یاد دلایا ہے)۔

بہت سادگی سے بیان کیا جائے تو فلفے کے دوسرے شعبوں کی طرح اس شعبے میں بھی اصل مسئلہ' تعلمیاتی رجائیت' اور' تعلمیاتی قنوطیت' کے درمیان کش مکش ہے۔ کیا ہم علم حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم کس قدر جان سکتے ہیں؟ علمیاتی رجائیت پیند انسانی علم کے امکان پر یقین رکھتا ہے جبکہ قنوطیت پیند کا اعتقاد ہے کہ حقیقی علم انسانی استعداد سے ماورا

میں عقل عامہ کا مداح ہوں کین ساری عقل عامہ کا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ عقل عامہ ہی ہمارت اس کی بنیاد پرنہیں عامہ ہی ہمارا واحد ممکنہ نقطۂ آغاز ہے۔ لیکن ہمیں لائق اعتاد علم کی عمارت اس کی بنیاد پرنہیں اٹھانی چاہئے بلکہ اس کا تنقیدی جائزہ لے کر اسے بہتر بنانے کی سعی کرنی چاہئے۔ اس بنا پر میں عقل عامہ کے معاملے میں حقیقت پر یقین رکھتا ہوں میں عامہ کے معاملے میں حقیقت پر یقین رکھتا ہوں (جو میرے خیال میں اس بات کی کسوٹی ہے کہ لفظ دوجھیقی، کن معنوں کوششمن ہے)۔ اسی

بناپر مجھے خود کو مادیت پیند کہنا چاہئے اگر یہ اصطلاح ایک اور نظریے کو متضمن نہ ہوتی (۱) کہ مادہ لازمی طور پر نا قابلِ تحویل ہے اور (۲) یہ کہ یہ اصطلاحی قو توں کے غیر مادی منطقوں ، ذہن اور شعور کی حقیقت سے بلکہ مداے کے سواہر چیز سے انکار کرنے والی نہ ہوتی۔

میں یہ رائے رکھنے میں عقل عامہ کا موئیہ ہوں کہ مادہ (عالم اول) اور ذہن (عالم دوم) دونوں وجود رکھتے ہیں اور میری رائے ہے کہ ان کے علاوہ دوسری اشیاء بھی وجود رکھتی ہیں بالخصوص انسانی ذہن کے شمرات جن میں ہمارے سائنسی قیاسات نظریات اور مسائل (عالم سوم) شامل ہیں۔ بالفاظ دیگر میں عقل عامہ کے شمن میں کثر تیت پند ہوں۔ میں اپنے اس نقطہ نظر پر تنقید اور اسے چھوڑ کر زیادہ بہتر نقطہ نظر اپنانے کو ہمہ وقت ہوں۔ میں اپنے اس نقطہ نظر پر تنقید اور اسے چھوڑ کر زیادہ بہتر نقطہ نظر اپنانے کو ہمہ وقت تیار ہوں تاہم' اس کے خلاف تمام انتقادی دلائل جو میرے علم میں ہیں میرے نزدیک نادرست ہیں۔ (میرے خیال میں اس ضمن میں متذکرہ صدر کثر تیت اخلاقیات کے لئے بھی ضروری ہے۔)

کڑتیتی حقیقت پیندی کے خلاف پیش کئے جانے والے تمام دلائل اُ آخرکار ٔ عقل عامہ کا کمزور ترین عقل عامہ کا کمزور ترین ، پہلوقرار دیتا ہوں۔

عقل عامہ کا نظریہ علم اس لحاظ سے نہایت رجائی ہے کہ یہ علم کویقینی علم کے مترادف گردانتا ہے۔ اس کے مطابق کن و قیاس پر بنی علم حقیقی معنوں میں ''علم'' نہیں ہے۔ میں اس دلیل کو محض لفظی ہونے کی بنا پر مستر دکرتا ہوں۔ مجھے بلاتا ال تسلیم ہے کہ ''علم'' کی اصطلاح' ان تمام زبانوں میں جن کا میں علم رکھتا ہوں' تیقن کے وصف کی حامل ہے۔ لیکن سائنس مفروضات پر مشتمل ہوتی ہے اور نہایت یقینی معلوم ہونے والی چیز یا دستیاب اساسی علم (مشاہداتی علم) جیسی بنیادوں پر یقینی علم کی عمارت تعمیر کرنے کا عقل عامہ کا بروگرام تقیدی کی تاریبیں لاسکتا۔

ی نصور ضمناً دو ایسے نقط کہ ہائے نظر کوجنم دیتا ہے جو نہ صرف عقل عامہ کے تصور حقیت کے صربحاً مخالف ہیں۔

- (1) غير ماديت (بر كلئ مهيوم ماخ)
- (2) کرداری مادیت (واٹس سکر)

ان میں سے پہلاتو مادے کی حقیقت کا منکر ہے کی کوئکہ ہمارے علم کی واحدیقینی اور معتبر اساس خود ہمارے دوسی مدرکات '' پر مشتمل ہوتی ہے اور سے ہمیشہ غیر مادی ہی رہتے ہیں۔

دوسرا ذہن کے وجود کوتشلیم نہیں کرتا (اور ضمناً انسانی آزادی کو بھی) کو کہ بھی تو صرف انسانی کردار کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ادر وہ بہرصورت حیوانی کردار کے مشابہ ہے (سوائے اس کے کہ یہ ایک وسیع اور اہم شعبے یعنی لسانیاتی کردار کو بھی لائق توجہ گردانتا ہے)۔

ید دونوں نظریات عقل عامہ کے غیر صحیح نظریۂ علم پر مبنی ہیں 'ید نظریۂ علم عقل عامہ کے نظریہ علم عقل عامہ کے نظریہ علم عقل عامہ کے نظریہ حقیقت کے روایت 'گر غیر صحیح انتقاد کو جنم دیتا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے یہ دونوں نظریات غیر جانبدارانہ نہیں 'بلکہ گھناؤ نے ہیں: اگر میں ایک روتے ہوئے بیچ کوتسلی دینا چاہتا ہوں تو میرا یہ منشا نہیں ہوتا کہ میں (اپنے یا آپ کے) تکلیف دہ مدرکات کو دور کروں یا اس کے رضاروں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو تھامنا چاہتا ہوں۔ ہرگز نہیں' میرے محرکات مختلف ہیں۔۔۔۔۔ان کا منطقی اثبات اور استنباط تو ممکن نہیں مگر یہ محرکات انسانی ہیں۔

غیر مادیت (جس کا آغاز ڈیکارٹ کا مرہون منت ہے جو بلاشبہ خود غیر مادیق نہیں تھا' جس کا اصرار تھا کہ ہمیں ایک ایسی بنیاد سے آغاز کرنا چاہئے جوشک وشبہ سے بالا ہو جیسا کہ ہمارا اپنے وجود کاعلم) اس صدی کے آغاز پر ارنسٹ ماخ کے ساتھ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی تھی' لیکن اب اس کا بیشتر اثر زائل ہو چکا ہے۔ آج کل اس کا رواج نہیں

آج کل کرداریت ..... زبن کے وجود سے انکار ..... کا فیشن ہے۔ اگر چہ یہ مشاہدے کو بڑا مقام دیتی ہے کیکن نہ صرف انسانی تجربات کے برعس ہے۔ بلکہ اپنے نظریات سے اخلاقی طور پر ایک خوفناک نظریہ اخذکرنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔

ایعنی نظریہ مشروطیت۔ (زاک مونونے بجا طور پر اس نکتے پر زور دیا ہے اس ضمن میں ملاحظہ ہو میری کتاب '' بے قید معاشرہ اور اس کے دشمن') میں نے عقل عامہ کے نظریہ علم کی نامعقولیت کو واضح کرنے کی سعی کی ہے اور امید ہے کہ غیر انتقادی قبولیت پر مبنی کرداریت کا یہ فیشن ایک دن اپنا اثر کھو بیٹھے گا۔

میرے خیال میں فلنے کوسائنس سے نہ تو کبھی علیحدہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ایسا کرنا چاہئے۔ تاریخی لحاظ سے تمام مغربی سائنس کا کنات اور نظم کا کنات کے بارے میں یونانی فلسفیانہ نظر کا بتیجہ ہے۔ ہوم' ہیسیساڈ اور قبل سقراطی فلاسفہ جمیع سائنسدانوں اور فلسفیوں کے قلسفیانہ نظر کا بتیجہ ہے۔ ہوم' ہیسیساڈ اور اس کا کنات میں ہمارا مقام ان کی تحقیق کا محوری نقطہ ہے' اس میں اس کا کنات کے بارے میں ہمارا علم کا مسئلہ بھی شام ہے۔ (ایک ایسا مسئلہ جو میں نمار میے۔ اگرچہ تمام علوم فلنفے میرے خیال میں تمام فلنفے کے لئے فیصلہ کن اہمیت کا حامل ہے)۔ اگرچہ تمام علوم فلنفے سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں تاہم ان علوم' ان کی تحصیلات اور ان کے منابع کے متعلق انتقادی تفیش اب بھی فلسفیانہ تحقیق کا طرخ امتیا زہے۔ نیوٹن کی کتاب ''طبیعی فلسفہ کے ریاضیاتی اصول''، میرے نزد یک نوع انسانی کی تاریخ میں ایک عظیم واقعہ اور عظیم الثان کی توان ہیں کہا ہوت ہے۔ تمام عظیم سائنسدانوں کی موات ہیں متعلی کے نار کی مورت میں دو ہزار ہرس پرانا خواب شرمندہ تعبیر طرح نیوٹن نے بھی ایک فلسفی کی زندگی ہر کی۔ وہ ایک انتقادی مفکر ایک محقق اور خود اپ نظریات کے بارے میں متعلی نہ رویہ رکھنے والے کی طرح زندہ رہا۔ فاصلہ جاتی عمل سے متعلی وہ خود اپ نظریات کے بارے میں متعلی نہ رویہ رکھنے والے کی طرح زندہ رہا۔ فاصلہ جاتی عمل سے متعلی وہ خود اپ نظریات کے بارے میں میسیطی کے نام اپ خط (25 فروری 1693) میں کھتا ہے۔

یہ بات کہ شش تقل کو خلقی اور لازی ہونا چاہئے۔ تاکہ ایک جسم فاصلے سے دوسرے جسم پر اثر انداز ہو سکے ..... مجھے اس قدر بڑی لغویت معلوم ہوتی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ فلسفیانہ معاملات پر غور وفکر میں ضروری اہلیت رکھنے والا کوئی شخص اس کا شکار نہیں ہو سکتا۔

فاصلہ جاتی عمل کا بیاس کا اپنا نظریہ تھا جو اسے تشکیک اور سریت تک لے گیا۔
اس کا استدلال تھا کہ اگر خلا میں نہایت بعید فاصلوں پر موجود منطقے ایک ہی آن میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں' تو اس کا سبب ایک ایسا وجود ہونا چاہئے جو تمام منطقوں میں ایک ہی وقت میں موجود ہو۔۔۔ یعنی اس کا سبب ہمہ موجود خدا ہے۔ یوں فاصلہ جاتی عمل کے اس مسئلے کوحل کرنے کی کوشش میں نیوٹن اپنے سری نظریے تک جا پہنچا جس کی روسے

خلا خدا کا مرکزہ حیات ہے۔ اپنے اس نظریے میں وہ سائنس سے تجاوز کر جاتا ہے اور یہ نظر پیدانقادی اور تختیلی فلفے اور تختیلی ندہب کا امتزاج عمل میں لاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آئن سٹائن کوبھی ایسے ہی امور سے تحریک ملی تھی۔

# хi

مجھے اعتراف ہے کہ فلفے کے پچھ نازک اور نہایت اہم مسائل ایسے بھی ہیں جن کا فطری بلکہ درحقیقت واحد مقام درسگاہی فلفے میں ہے مثلاً ریاضیاتی منطق اور زیادہ عمومی طور پر فلسفه کریاضی کے مسائل۔ میں ان شعبول میں اس صدی میں ہونے والی جیران کن ترقی سے بہت متاثر ہوں۔

لین بالعموم جہاں تک درسگاہی فلفے کا تعلق ہے میں اس چیز کے بارے میں تشویش کا شکار ہوں جے بر کلے ''کتہ آفریں فلاسف'' کا نام دیتا ہے۔ بلاشبہ انقاد فلفے کی جان ہے۔ تاہم ہمیں بال کی کھال اتار نے سے گریز کرنا چاہئے۔ میرے نزدیک' کونیات' انسانی علم' اخلا قیات اور سیاسی فلفے کے مہمات مسائل کو سمجھ بغیر اور ان کوحل کرنے کی سنجیدہ کوشش کے بغیر محض وقیق نکات کا وقیق مہلک ہے۔ بس یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی مطبوعہ پیرا ذراسی محنت سے غلط سمجھا جا سکتا ہے یا اس کی غلط تعبیر ہوسکتی ہے تو یہ ایک انتقادی فلسفیانہ مضمون لکھنے کا کافی جواز فراہم کر دیتا ہے۔ مدرسیت' بدترین اصطلاحی مفہوم میں' بہت عام ہے' تمام بڑے ہوئے تصورات الفاظ کے سیلاب میں بہہ جاتے ہیں۔ آج کل ایک خاص نوع کی نخوت اور بدتہذیبی کو۔۔۔۔۔ حکمی فلسفیانہ ادب میں شاذ تھی۔۔۔۔۔ متحدیران جرائد جرات فکر اور طباعی کا شوت جان کر قبول کر رہے ہیں۔

میں اسے اہل فکر کی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی مراعات یافتہ حیثیت سے آگاہ رہیں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ مقدور بھر سادی اور اضح انداز میں اور مقدور بھر مہذب انداز میں کھیں اور بھی بھی انسان کو پیش آمدہ بڑے بڑے مسائل کو فراموش نہ کریں جونئ اور جرات مند مگر صبر آزما فکر کا تقاضا کرتے ہیں یا اس انسان کے سقراطی انکسار سے صرف نظر نہ کریں جے اپنی کم علمی کا علم ہوتا ہے۔ نکتہ آفریں فلاسفہ کے دقیق مسائل کے برعکس میرے خیال میں فلسفہ کے دقیق مسائل کے برعکس میرے خیال میں فلسفہ کے اصل فریضہ کا نئات اور اس میں ہمارے مقام سے متعلق انتقادی نظر میں ہمارے ملی صلاحیتوں اور ہماری خیر وشرکی استعداد کو بھی محیط ہے۔

#### xii

اب میں قطعی طور پر ذراغیر درسگاہی فلفے پر اختتام کرنا جا ہوں گا۔ چاند برقدم رکھنے والے اولین خلابازوں میں سے ایک خلاباز کے بارے میں کہا جاتاہے کہ اپنی واپسی براس نے اس بات کا اظہار کیا۔ (میں حافظہ سے نقل کر رہا ہوں): ''میں نے اپنی عمر میں بہت سے سارے د کھیے ہیں لیکن (میں پیند کروں گا کہ) ہر بار مجھے زمین ہی عطا ہو'۔ میں اسے حکمت ہی نہیں بلکہ فلسفیانہ حکمت خیال کرتا ہوں۔ ہم نہیں حانتے کہ ہم اس چھوٹے سے حیرت انگیز سارے برکس طرح زندہ ہیں.... یا ہمارے سارے کواس قدرخوبصورت بنانے کے لئے زندگی جیسی کوئی چیز کیوں ہونی جاہئے۔لیکن ہم یہاں موجود ہیں اور ہمارے لئے اس برمتھر اور ممنون ہونے کی ہر وجہ یائی جاتی ہے۔ بیاتو بس ایک معجزہ سا دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ سائنس جو کچھ ہمیں بتا سکتی ہے وہ تو بس پیہ ہے کہ کا ئنات مادے سے قریب قریب خالی ہے' اور جہاں کہیں مادہ بایا جاتا ہے وہ منتشر اور متلاطم حالت میں ہے اور نا قابل بودوباش ہے۔ ہاں' اور بھی متعدد ساروں پر زندگی کا امکان ہو سکتا ہے اس کے باوجود اگر ہم اٹک پچو سے کا ئنات میں کوئی سا مقام منتخب کریں' تو اس مقام پرکسی ذی حیات جسم کے پائے جانے کا احمال (ہماری موجودہ غیرمعتبر کونیات کی بان یر مشار کئے جانے والا احتمال) صفر یا تقریباً صفر ہوگا۔ زندگی بہر قیت ایک نایاب شے ہے' یہ انمول ہے۔ہم بڑی آسانی ہے اس حقیقت کوفراموش کر دیتے ہیں' اور زندگی کوکوئی وقعت نہیں دیتے۔اس کی وجہ شاید بے بروائی بے یا شایداس لئے کہ بلاشبہ ہماری اس خوبصورت زمین پر ہجوم کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔

مین انسان فلسفی ہوتے ہیں' کیونکہ وہ حیات وموت کے بارے میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی انہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی ہے۔ رویہ ضرور رکھتے ہیں' ایسے افراد بھی ہیں جو یہ بچھتے ہیں کہ زندگی بے وقعت ہے کیونکہ یہ ختم ہوجاتی ہے۔ وہ یہ بچھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ اس کے خالف دلیل بھی پیش کی جاسمتی ہے: اگر زندگی کا انجام نہ ہوتا تو زندگی کی کوئی قیمت نہ ہوتی لیعنی کسی حد تک زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا دائی خوف ہی ہمیں زندگی کی قدرو قیمت کا احساس دلاتا ہے۔

[1975] In search of a better world, pp. 173-87.

# علم کے ذرائع اورجہل کے ذرائع

پس اس سے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ صدافت اپنا اظہار خود کرتی ہے: سپائنوزا ہر انسان کے پاس ایک کسوٹی ہے جس کی مدد سے وہ صدافت اور مظہر میں امتیاز کر سکتا ہے: جان لاک ہمارے لئے کسی ایسی چیز کا تصور کر ناممکن جوقبل ازیں ہمارے خارجی یاباطنی حواس کے ذریعے ہمارے تجربے میں نہ آئی ہو:

*ځ يو*د هيوم

جھے اندیشہ ہے کہ اس لیکجر کا عنوان بعض حساس کا نوں کو نا گوارگر رے گا۔ کیونکہ

" علم کے ذرائع" کہنا تو درست ہے، اور " خطاکے ذرائع" بھی درست ہے، لین " جہل

کے ذرائع" کی ترکیب تو انہونی ہی بات ہے۔ " جہل سلبی صفت ہے: یہ عدم علم کا نام

ہے۔ اگر ایک چیز وجود ہی نہیں رکھتی تو اس کے منبع کا کیا سوال؟ " یہ سوال میرے ایک

دوست نے میرے سامنے رکھا تھا جب میں نے اس لیکچر کے لئے اپنے منتخب کردہ عنوان کا

اس سے تذکرہ کیا تھا۔ جب مجھے جواب دینے پر مجبور ہونا پڑا تو مجھے ایک توجیہ سوجھی اور

میں نے اپنے پر واضح کیا کہ عنوان کا انو کھالسانی تا ترارادی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے

امید ہے کہ میں اس ترکیب کی مدد سے متعدد غیر مذکور فلسفیانہ نظریات کی طرف توجہ مبذول

کر اسکوں گا اور نہی نظریات میں (" صدافت آشکارا ہوتی ہے" کے نظریے کے علاوہ) جہل

کا نظریہ سازش بھی شامل ہے جوجہل کی تعیر مضل عدم علم سے نہیں کرتا بلکہ سے سی شیطانی

قوت کا کام قرار دیتا ہے اور یہ قوت ہمارے اذبان کو گراہ اور مسموم کرنے والے ان بد

اثرات کا منبع ہے جو ہمارے ذھنوں میں علم کے خلاف مزاحمت کی عادت کو راسخ کرتے ہیں۔

مجھے یہ یقین تو نہیں ہے کہ اس وضاحت سے میرے دوست کے شبہات کچھ کم ہو گئے تھے گر وہ خاموش ضرور ہو گیا تھا۔ آپ کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ آپ کو آج کی کاروائی کے قواعد نے خاموش کر رکھا ہے۔ چنانچہ میں امید کرتا ہوں کہ فی الوقت آپ کے شبہات کا کافی حد تک ازالہ ہو گیا ہوگا اور آپ مجھے بات کو دوسرے سرے (جہل کے ذرائع کی بجائے علم کے ذرائع ) سے شروع کرنے کی اجازت دیں گے۔

I

میں اس کی جرمیں جس مسکلے کا ازسر نو جائزہ لینا چاہتا ہوں اور جائزہ ہی نہیں بلکہ اسے حل کرنے کی توقع بھی رکھتا ہوں اسے برطانوی اور یور پی فلفے کے مابین قدیمی نزاع کا ایک باب قرار دیا جا سکتا ہے۔ بینزاع بیکن، لاک، برکلے، ہیوم اور مل کی کلاسیکی تجربیت اور ڈیکارٹ، سپائینوزا اور لائبز کی کلاسیکی عقیت کے مابین ہے۔ اس نزاع میں برطانوی دبستان کا اصرار تھا کہ علم کا حتمی ذریعہ مشاہدہ ہے، جبکہ یور پی دبستان کا اصرار تھا کہ واضح اور ممیز تعقلات کا عظم کا حقمی ذریعہ ہے۔

ان متنازعہ مسائل میں سے بیشتر آج بھی زیر بحث ہیں۔ تجربیت نہ صرف انگلتان پر ابھی تک حکمرانی ہے بلکہ اس نے ریاست ہائے متحدہ کو زیزنگیں کر لیا ہے اور یور پی براعظم پر بھی اسے سائنسی علم کے ضیح نظریے کے طور پر قبول عام حاصل ہو گیا ہے۔ مقام افسوس ہے کہ کارتیزی عقلیت پیندی کو بالعموم مختلف جدید خردد من تحریک کی صورت میں اکثر کیا جاتا ہے۔

میں اس کیکھر میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ عقلیت پسندی اور تجربیت میں اختلافات بہت معمولی ہیں اور ان کی مماثلتیں کہیں زیادہ ہیں اور یہ کہ دونوں غلط ہیں۔ میرا دعوت ہے کہ بید دونوں غلط ہیں اگر چہ میں خود بھی ایک نوع کا عقلیت پسند اور تجربیت پسند ہوں ۔ میری رائے میں اگر چہ مشاہرے اور عقل دونوں کا کردار بہت اہم ہے مگر بیاں کردار سے بہت مختلف ہے جو ان کے کلا سیکی جمائتی ان سے منسوب کرتے ہیں۔ میں بطور خاص یہ خال کہ عقل ادر مشاہدہ دونوں ہی ان معنوں میں ذریعے علم خاص یہ ظاہر کرنے کی سعی کروں گا کہ عقل ادر مشاہدہ دونوں ہی ان معنوں میں ذریعے علم

نہیں ہو سکتے جس مفہوم میں انہیں آج تک ذریعہ،علم قرار دیا جاتا رہا ہے۔ II

ہمارا مسلہ نظریہ علم یا علمیات سے متعلق ہے جو خالص فلفے کے انتہائی مجرد، دورافقادہ اور ازحد غیر متعلق خطے کے طور پر مشہور ہے۔ مثلاً اس شعبہ کے عظیم ترین مفکرین میں سے ایک مفکر ہیوم نے پیش گوئی کی تھی کہ اس کے بعض نتائج اس قدر بعیداز فہم ، مجرد، اور عمل سے غیر متعلق ہیں کہ اس کا کوئی بھی قاری ایک گھنٹے سے زیادہ پر یقین نہیں کرے گا۔

کانٹ کا روبی مختلف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بید مسئلہ کہ'' میں کیا جان سکتا ہوں''ان تین اہم ترین سولات میں سے ایک ہے جو کوئی انسان اٹھا سکتا ہے۔ برٹرینڈرسل، جو اپنے فلسفیانہ مزاج خیال میں رسل بیہ کہنے میں خق بجانب ہے کہ علمیات کے مملی نتائج سائنس، اخلا قیات اور حتی کہ سیاست پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ کہنا ہے کہ علمیاتی اضافیت (یعنی پی تصور کہ معروفی صدافت کوئی چیز نہیں)، اور علمیاتی نتائیجیت یعنی پی تصور کہ بچ وہی ہے جوکار آمد ہے ) کا تحکمانہ اور کلیت پیندانہ تصوارت سے بہت قریبی تعلق ہے۔

بلاشبہ رسل کے خیالات متنازعہ ہیں۔ فی زمانہ بعض فلفی اس نظریے کا پر چار کر رہے ہیں کہ حقیقی فلفہ اپنی ماہیت میں حقیقی زندگی سے بے تعلق اور اس پر اثر انداز ہونے سے قاصر ہے۔ اور یہی بات علمیات پر بھی صادق آتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلفہ اپنی ماحیت کے اعتبار سے کسی فتم کے اہم نتائج کا حامل نہیں ہوسکتا اس لئے نہ تو وہ سائنس پر اور نہ ہی سیاست پر اثر انداز ہوسکتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تصوارت بہت خطرناک اور موثر ہوتے ہیں اور بعض اوقات فلفیوں نے بھی ایسے خیالات پیش کئے ہیں۔ جھے اس بات کوئی شبہ بہیں کہ فلففے کے بانجھ پن کے اس لئے نظریے کو جھٹلانے والے بہت سے حقائق موجود ہیں۔

درحقیقت معاملہ بہت سادہ ہے۔ ایک لبرل شخص کا تیقن ..قانون کی حکمرانی مساوی انصاف، بنیادی حقوق اور ایک آزاد معاشرے کے امکان کا تیقن ..اس حقیقت کے اعتراف کے بعد بھی برقرار رہ سکتا ہے کہ مصفین ہمہ دان نہیں ہوتے اور حقائق کے بارے مین غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور عملاً کسی بھی قانونی میں مطلق انصاف کا حصول ممکن

نہیں ہوتا ۔لیکن قانون کی حکمرانی ، انصاف اور آزادی پر اعتقاد باقی نہیں رہ سکتا اگر ایسا نظریہ علم تسلیم کرلیا جائے جو یہ تعلیم دیتا ہو کہ صرف اس ایک مقدمے میں نہیں بلکہ کسی بھی مقدمے میں معروضی حقائق کا کوئی وجو زنہیں ہوتا اور یہ کہ جج کسی واقعاتی غلطی کا مرتکب نہیں ہوسکتا ہے جتنا کہ صحیح۔

# III

نشاۃ ثانیہ کے دور میں حریت کی جس عظیم تحریک کا آغاز ہوا تھا اور وہ تحریک اصلاح اور مذہبی اور انقلابی جنگو کے نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی ان آزاد معاشروں تک پینچی اصلاح اور مذہبی اور انقلابی جنگو کے نشیب و فراز ہیں ۔ ان تمام ادوار میں اس تحریک کومہمیز دینے والے افراد آباد ہیں ۔ ان تمام ادوار میں اس تحریک کومہمیز دینے والی ایک بے مثال علمیاتی رجائیت تھی: یہ انتہائی رجائی تصور کہ انسان صدادت کا ادراک کرنے اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

علم کے امکان کے اس جدید رجائی تصور کی تہہ میں بے نظر بیکار فرما تھا کہ صدافت آشکارا ہوتی ہے۔ صدافت پردول میں چھپ تو عمق ہے لیکن بیا ہے آپ کو منکشف بھی کر عمق ہے۔ اور اگر بیا ہے آپ ظاہر نہ ہو تو ہم اسے آشکار کر سکتے ہیں۔ نقاب کشائی کرنا شاید ہم نے آباد کا گرایک دفعہ صدافت بلا تجاب ہماری آنکھوں کے سامنے آجائے تو ہم بیہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کا مشاہدہ کر سکیس، اسے خطاہے ممیز کر سکیس اور بیہ جان سکیس کہ یہی صدافت ہے۔

جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کو پیدائش کا جذبہ محرکہ یہی علمیاتی رجائیت تھی جس کے بڑے ترجمان بیکن اور ڈیکارٹ تھے۔ ان کی تعلیم تھی کہ حق کے معاملات میں کسی (خارجی) سند سے رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ علم حاصل کرنے کے ذرائع انسان کی اپنی ذات مین موجود ہیں۔ یہ ذریعہ اس کی حسی ادارک کی صلاحیت ہوسکتی ہے انسان کی اپنی ذات مین موجود ہیں۔ یہ ذریعہ اس کی حسی ادارک کی صلاحیت ہوسکتی ہے جس کے ذریعے وہ فطرت کا گہرامشاہدہ کرسکتا ہے یا یہ ذریعہ اس کاعقلی وجدان ہوسکتا ہے جس کی مدد سے وہ حق اور خطامیں امتیاز کرسکتا ہے اور ایسا تبھی ممکن ہوتا ہے جب وہ ہراس تعلق کو قبول کرنے سے انکار کردے جس کا وضح الور شخص انداز میں عقل نے ادراک نہ کیا تعلق کو قبول کرنے سے انکار کردے جس کا وضح الور شخص انداز میں عقل نے ادراک نہ کیا

J. 11

اس تعلق کے متوازی ایک دوسرارشتہ بھی ہے انسانی عقل کی طاقت صداقت کا

ادراک کرنے کی انسانی صلاحیت پر عدم یقین لازمی طور پر انسانی پر عدم اعتاد سے وابستہ ہے۔ تاریخی اعتبار سے علمیاتی قوطیت کا نظریہ انسان کی بداعمالی کے تصور سے مسلک ہے اور یہ موثر روایات کے نظام اور لائق اعتاد سندکی فصیل کا متقاضی ہے جو انسان کو اس کی اپنی حمایت اور بدروی کے اثرات سے محفوظ رکھ سنتی ہے۔ (دوستوٹیفسکی کے ناول کرامازوف بردران میں محتسب اعلیٰ کی حکایت میں سند کے نظریہ کا بہت مؤثر سکیج اور مقام سند پر فائز افراد پر عائد ہونے والی ذمہ داری کی بڑی عمدہ تصویر پیش کی گئی ہے )۔

علمیاتی قنوطیت اور رجانیت میں تقابل اصلاً علمیاتی روایت پرستی اور عقلیت پند

کے مابین تقابل جیباہی ہے۔ (میں موخرالذکر اصطلاح کو وسیع معنوں میں یعنی عقل دشمنی

کے مقابل استعال کر رہا ہوں اور اس مفہوم میں یہ کار تیزی عقلیت پندی کے ساتھ تج بیت

کو بھی محیط ہے )۔ ہم روایت پرستی کی ایسے تیقن کے طور پر تعبیر کر سکتے ہیں جو معروضی اور
قابل ادراک صدافت کی عدم موجودگی میں سے کسی ایک کو قبول کرنا پڑیگا۔ جبکہ عقلیت

پندی کا ہمیشہ یہ دعوی رہا ہے کہ عقل اور تج بی سائنس کو کسی بھی روایت اور سند پر تقید کرنے
اور انہیں بے عقلی ، تعصب یا اتفاق پر مبنی ہونے کی بنا پر رد کرنے کا حق حاصل ہے۔

# IV

یہ امر تشویشناک ہے کہ خالص علمیات جیسا مجرد مطالعہ بھی اتنی خالص نہیں ہے جتنا کوئی سوچ سکتا ہے (اور جیسا کہ ارسطو کو تو یقین تھا) بلکہ اس کے تصورات ، بڑی حد تک ، سیاسی امنگوں اور یوٹو بیائی جوابوں سے تحریک پائے اور ان سے غیر شعوری انداز میں متاثر ہوتے ہیں۔ نظریہ علم کے ماہر کے لئے اس میں تنبیہ ہے۔ اس بارے میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک ماہر علمیات کے طور پر میراایک ہی شغف ہے۔ علمیات کے مسائل کے بارے میں صداقت کی تلاش، خواہ یہ صداقت میرے سیاسی تصورات کے مطابق ہویا نہ ہولیکن غیر میں صداقت کی تلاش، خواہ یہ صداقت میرے سیاسی تصورات می مطابق ہویا نہ ہولیکن غیر شعوری طور پر ہی سہی کیا میری سیاسی آرز و کیں اور امعتقدات مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ؟ صورت واقعہ یہ ہے کہ میں ایک قتم کا تجربیت پیند اور عقلیت پیند ہی نہیں بلکہ لبرل بھی ہوں (اس اصطلاح کے برطانوی مفہوم کے مطابق )۔ چونکہ میں لبرل ہوں تقیدی پر تال کرنے سے بڑھ کرکوئی اور چیز زیادہ انجم نہیں۔

جب میں اس قتم کی تنقیدی پارتال میں مشغول تھا تب مجھ پر بید منکشف ہوا کہ

بعض علمیاتی نظریات نے بالخصوص علمیاتی رجائیت کی بعض صورتوں نے لبرل خیالات کو پر دوان چڑھانے میں کتنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور مجھے یہ پتہ چلا کہ ماہر علمیات کے طور پر مجھے ان علمیاتی نظریات کو ان کے غیر معقول ہونے کی بنا پر رد کر دینا چاہیے۔ میرا یہ تجربہ اس نقطے کی وضاحت کرسکتا ہے کہ یہ لازم نہیں کہ ہمارے خواب اور خواہشات ہمارے نتائج کو بھی کنڑول کرسکیں اور یہ کہ صدافت کی تلاش کی بہتریں صورت یہ ہوسکتی ہے کہ ہم اپنے عزیز ترین معتقدات کے تقیدی جائزے سے آغاز کریں۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ انتہائی بیودہ منصوبہ ہوگا۔لیکن ان کے نزیک ایسانہیں ہوگا جو صدافت کو دریافت کرنا چاہتے ہیں اور اس سے خاکف نہیں ہوتے۔

#### V

لبرل ازم کے بعض تصورات میں مضمر رجائی علمیات کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے اساسی نظریات کا ایک مجموعہ دریافت کیا جے مضمراً تسلیم تو کرلیا جاتا ہے لیکن میرے علم کی حد تک فلاسفہ اور موزخین نے ان پر نہ بھی صراحناً بحث کی اور نہ ہی ان کا نوٹس لیا ہے۔ ان میں سب سے بنیادی وہی ہے جس کا میں قبل ازیں تذکرہ کر چکا ہوں ..صداقت کے آشکارا ہونے کا اصول ۔ ان میں سب سے عجیب وغریب جہالت کا نظریۂ سازش ہے جو اس اصول کا شاخسانہ ہے کہ صدافت آشکارا ہے۔

جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا'' صدافت آشکاراہے'' کے اصول سے میری مراد ر جائی تصور ہے جس کے مطابق اگر ہمارے سامنے بے نقاب پیش کیا جائے تو ہر کوئی اسے پہچان لے گا کہ پر پڑے پردوں کو ہٹایا جائے ۔ جب ایک دفعہ ایسا ہو جائے گا تو پھر مزید کسی دلیل کی حاجت نہیں رہے گی۔ سے کو دیکھنے کے لئے ہمیں آٹکھیں اور عقل کا فطری نور دیا گیا ہے جن کی مدد سے ہم صدافت کو دیکھاور پہچان سکتے ہیں۔

ڈیکارٹ اوربیکن دونوں کی تعلیمات کی تہد میں یہی اصول کارفر ما ہے۔ ڈیکارٹ نے اسپے رجائی نظریۂ بیاد خدا کی صدافت کے اہم نظریے پر استوار کی۔ہم وضاحت اور صراحت کے ساتھ بطور صدافت جن باتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ لاز ما سے بھی ہوتی ہیں وگرنہ یہ ماننا پڑے گا کہ خدا ہمیں فریب دے رہا ہے۔ پس خدا کا صادق ہونا صدافت کے شکارا ہونے کو لازم بناتا ہے۔

بیکن کے وہال بھی ہمیں ایسا ہی اصول ملتا ہے جے فطرت کی صداقت کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ فطرت ایک کھلی کتاب ہے جو بھی غیر متعصب ذہن کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے گا وہ بھی اسے غلط نہیں پڑھ سکتا۔ وہ اسی وقت غلطی کا شکار ہوگا جب اس کا ذہن تعصّاب سے مسموم ہوگا۔

اس آخری رائے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ'' صدافت آشکارا ہے'' کے اصول سے یہ لازم آتا ہے کہ کذب کی تو جہیہ کی جائے ۔علم چونکہ صدافت کا حامل ہوتا ہے اس لئے اسے کسی تو جیہہ کی ضرورت نہیں ۔لیکن اگر صدافت عیاں ہے تو پھر ہم غلطی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے: بین صدافت کو دیکھنے سے ہمارا گنہ گارانہ انکار، یا تعلیم اور روایت کے دینے تعصّبات کا ہمارے ذہنوں میں رائخ ہونا اس کا سبب ہوتا ہے، یا کوئی دیگر بدائرات ہو ہماری آتھوں کی بصارت چھین کر ہمارے اذہان کو کذب سے بھر کر انہیں مسموم کرتی ہیں تا کہ وہ بین صدافت کا نظارہ نہ کر سکیں اور ہمیں جہل میں مبتلا رکھنے کی سازش تیار کرتی ہیں۔الیع ہیں۔

جہل کا نظریہ سازش اپنی مارکسی صورت میں بہت معروف ہے جس کے مطابق سے سرمایہ دارانہ پرلیں کی سازش ہے جو صداقت کودباتا اور تو ٹر مروڑ کر پیش کرتا ہے اور مزدوروں کے ذہنوں میں غلط آئیڈیالوجی ٹھونستا ہے۔ بلاشبدان میں سب سے نمایال حیثیت فہبی نظریات کو حاصل ہے۔ یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ مارکسی نظریہ کس قدر غیرطبع زاد ہے؟ مکاراور فریب کار پادری جوعوام کو جہالت مین مبتلا رکھتا ہے اٹھارویں صدی کا ایک بہت پامال کردار ہے اور میرے خیال میں لبرل ازم سے محرکات میں سے ایک ہے۔ اس کے آثار رومن چرچ کی سازش پر پروٹسٹنٹ ایقان میں تلاش کئے جاسکتے ہیں اور مخرفین کے آثار رومن چرچ کی سازش پر بروٹسٹنٹ ایقان میں تلاش کئے جاسکتے ہیں اور مخرفین کے ان خیالات میں بھی جو وہ مسلمہ چرچ کے خلاف رکھے تھے۔ دوسرے مقام پر میں نے اس نظریہ کی بین ملاحظہ ہو میری کتاب بے قیدمعاشرہ باب ہشتم فیمل دوم۔

سازش پر یہ عجیب وغریب اعتقاد اس یقین کا تقریباً نا گزیر نتیجہ ہے جس کی رو سے صدافت اور نتیجاً خیر لاز ما فتح یاب ہوں گے بشر طیکہ انہیں منصفانہ مقابلے کا موقع دیا جائے۔'' حق اور باطل کو پنجہ آز مائی کرنے دو، کیا بھی کسی نے یہ دیکھا ہے کہ حق نے منصفانہ اور آزادانہ مقابلے میں شکست کھائی ہو؟"۔ چناچہ جب ملٹن کی صداقت کوشکست کا سامنا کرنا بڑا تو یہ لابدی نتیجہ اخذ کیا گیا کہ مقابلہ آزادانہ اور منصفانہ نہیں تھا: اگر بین صداقت کامیاب نہیں ہوتی تو اسے لاز ما خباشت سے دبایا گیا ہوگا۔ ہرکوئی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ رواداری کا رویہ، جو صداقت کی کامیابی کے رجائی ایقان پر بنی ہوتا ہے، بہت آسانی سے متزلزل ہو سکتا ہے۔ (ملا حظہ ہو J.W.N. Watkins on Milton in The کیونکہ یہ ایک ایسے نظریے سازش میں تبدیلی ہو سکتا ہے جے رواداری پر بنی رویے سے ہم آ ہنگ کرنا بہت مشکل ہوگا۔

میں یہ دعوی نہیں کرتا کہ اس نظریۂ سازش میں صدافت کا کوئی شائیہ نہیں ہے لیکن اصلاً یہ ایک من گھڑت افسانہ ہے، جیسا کہ وہ نظریہ بھی بیدافسانہ ہے جس کے بطن سے اس نے جنم لیا ہے یعنی بین صدافت کا نظریہ۔

سادہ سی حقیقت بس اتی ہے کہ صداقت کا حصول اکثر و بیشتر مشکل ہوتا ہے اور ایک دفعہ پاکر اسے دوبارہ بہت آسانی سے کھویا بھی جاسکتا ہے تجربے کو جھٹلاتے ہوئے، سازش کی مدد یا مدد کے بغیر غلط تیقینات میں ہزاروں سال تک زندہ رہنے کی جیران کن صلاحیت ہوسکتی ہے۔ سائنس کی تاریخ اور بالخصوص طب کی تاریخ الی بہت سی مثالوں سے بحری پڑی ہے۔ بلاشبہ اس کی ایک مثال بذات خود سازش کا عمومی نظریہ ہے۔ میری مراداس غلط تصور سے ہے کہ جب بھی کوئی برائی وقوع پذیر ہوتی ہے تو اس کا باعث بدی کی کسی قوت کا کوئی بدارادہ ہوتا ہے۔ یہ تصورا پی متعدد صورتوں میں ہمارے عہد میں بھی پایا حاتا ہے۔

پس بیکن اور ڈیکارٹ کی رجائی علمیات سے خبیں ہوسکتی ۔ تا ہم اس قصے کا شاید سب سے عجیب پہلویہ ہے کہ یہ غلط نظریہ علم تاریخ میں ایک عدم المثال فکری اور اخلاتی انقلاب کا سب سے بڑا محرک تھا۔ اس نے انسانوں کو اپنے بارے میں سوچنے پر آمادہ کیا۔ اس سے یہ امید بندھی کہ وہ علم کی مدد سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو محکومی اور برنصیبی سے چھٹکارادلا سکتے ہیں ۔ اس نظریہ علم نے جدید سائنس کو ممکن نبایا۔ یہ سنمراور آزاد فکر پر قدغنوں کے خلاف جنگ کی بنیاد بنا۔ غیر اطاعت کیش ضمیر، فردیت، انسانی وقار کا نیا احساس ، عام تعلیم کا مطالبہ اور آزادی معاشرے کے نے خواب کی بنیاد اسی تصور پرتھی ۔ اس نے ، عام تعلیم کا مطالبہ اور آزادی معاشرے کے نے خواب کی بنیاد اسی تصور پرتھی ۔ اس نے

انسانوں کو اپنے لئے اور دوسروں کے لئے ذمہ دار ہونے کا احساس دلایا اور ان میں اپنی ذاتی اور دیگر انسانوں کی حالت کو بدلنے کی خواہش کوجنم دیا۔ بیاس بات کی مثال ہے کہ ایک غلط تصور بھی کتنے عمدہ تصورات کا محرک بن سکتا ہے۔

#### VI

تاہم اس غلط علمیات نے تباہ کن نتائج بھی پیدا کئے ہیں۔ صداقت عیال ہے کا نظریہ (یعنی سے ہم ہر شخص کی آتھوں کے سامنے موجود ہوتا ہے بشر طیکہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہو) تقریباً ہرفتم کی جنونیت کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ کیونکہ کوئی بہت بد فطرت اور بد بخت شخص ہی آشکار صداقت کو دیکھنے سے انکار کرسکتا ہے۔ جو لوگ کسی وجہ سے صداقت سے خاکف ہوتے ہیں ہی اسے دبانے کی سازش تیار کرتے ہیں۔

بایں ہمہ بینظریہ کہ صدافت عیاں ہوتی ہے نہ صرف ایسے جنو نیوں کی افزائش کرتا ہے جہنہیں یقین واثق ہوتا ہے کہ عیاں صدافت کو دیکھنے سے انکاری لوگ لازماً شیطان سے مغلوب ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ استنادیت کی صورت ہیں بھی نکتا ہے اگر چہ تنوطی علمیات کے مقابلے میں شاید کم براہ راست طور پر۔ اس کی سیرھی سی وجہ یہ قاعدہ ہے کہ صدافت آشکار نہیں ہوتی ۔ چنانچہ مبینہ عیاں صدافت کو نہ صرف تعییر اور تو ثیق کی بلکہ تعییر نو اور تو ثیق نو کی بھی مسلسل ضرورت رہتی ہے ۔ اس کے لئے ایک ایسی اتھارٹی کی ضرورت پڑے گی جے تقریباً روزانہ یہ فرمان جاری کرنا پڑے گا کہ امروز کی عیاں صدافت کونی ہے اور اس کی بیفتی انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور من مانا ہو سکتا ہے۔ نا امیدی کا شکار بہت سے ماہرین ماہیات اپنی سابقہ رجائیت کو ترک کر کے قوطی علمیات کی بنیاد پر تحکمانہ نظریے کار فیع الثان مقر تھی کر کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک عظیم ترین ماہر علمیات افلاطون اس پیشرفت کی ایک المناک مثال ہے۔

#### VII

ڈیکارٹ کے الوہی راست گوئی کے نظریہ کی تاریخ میں افلاطون کا کردار فیصلہ کن اہمیت کا حامل ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہماری عقل ہمیں اس بنا پر فریب نہیں دیتی کہ خدا خود صادق ہے اور وہ ہمیں فریت نہیں دیتا۔ بالفاظ دیگر ہماری عقل اس بناپر منبع علم ہے کہ خود خدا علم کا منبع ہے۔ اس نظریے کی ایک طویل تاریخ ہے جس کے آثار ہومر اور ہیسیا ڈ

میں باسانی تلاش کئے جاسکتے ہیں۔

کسی عالم یا مورخ کا اپنے ذرائع کا حوالہ دینا ہمیں بہت فطری معلوم ہوتا ہے،
اور بیہ بات شاید قدر نے تعجب انگیز ہو کہ اس عادت کا سر چشمہ شعراء ہیں حلائکہ حقیقت یہی
ہے۔ یونانی شعراا پنے علم کے منابع کا حوالہ دیتے ہیں اور بیہ منابع الوہی یعنی دیویاں ہیں۔
گلبرٹ مرے کہتا ہے'' یونانی شعراء نہ صرف اپنے القا کے لئے دیویوں کے مرہون احسان
ہوتے ہیں بلکہ وہ حقائق کے علم کو بھی انہی سے منسوب کرتے ہیں۔ دیویوں ہر جگہ موجود اور
ہمہ دان ہوتی ہیں۔ ہیسیا ڈ ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ اس کے علم کا انحصار دیویوں پر ہے۔ اس میں
شہبیں کہ دوسرے ذرائع علم کا بھی اعترف کیا جاتا ہے۔لیکن وہ اکثر و بیشتر دیویوں سے ہی
مشورہ کرتا ہے۔۔۔ہوم بھی اپنے موضوعات مثلاً یونانی فوج کی صف بندی کو جاننے کے
مشورہ کرتا ہے۔۔۔ہوم بھی اپنے موضوعات مثلاً یونانی فوج کی صف بندی کو جانے کے

اس اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ شاعر نہ صرف اپنے ذریعہ الہام کو الوہی کہنے کے عادی تھے بلکہ علم کے الوہی منابع کا بھی اقر ارکرتے تھے یعنی ان کے قصول کی سچائی کے خدائی ضامن۔

بعینہ یہی دو دعوے ہیراقلیطس اور پارسینیڈیز جیے فلسفیوں نے بھی کئے ۔ ایول دکھائی دیتا ہے کہ ہیراقلیطس اپنے آپ کا ایسا پنجمبر خیال کرتا تھا جو تلاظم خیز دہن سے کلام کرتا تھا، جس میں زیوس دیوتا حلول کئے ہوئے تھا جو تمام حکمت کا سر چشمہ ہے۔ پارمسینیڈیز کے متعلق تقریباً یہ کہاجاسکتا ہے کہ وہ ایک طرف ہومریاہیا اور دوسری طرف ڈیکارٹ کے درمیان کی گم شدہ کڑی ہے۔ اس کا رہنا ستارہ اور منبع الہام ڈائکی دیوی ہے جیراقلیطس نے صدافت کی مربی قرار دیا تھا۔ پارمسینیڈیز اسے صدافت کی کنجوں کی محافظ اور نگہبان ، اور ہرفتم کے علم کا منبع کہتا ہے۔ لیکن پارمسینیڈیز اور ڈیکارٹ میں الوہی صدافت شعاری کے نظریے کے علاوہ بھی بہت کچھمشترک ہے۔ مثلاً پارمسینیڈیز کوصدافت کے خدائی ضامن کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ صدق اور کذب میں امتیاز کی خاطر ساعت، بصاری اور ذائقہ جیسے حواس کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے صرف اپنی عقل پر انتصار کرنا جا ہے۔ اور وہ ڈیکارٹ کی مانندا ہے طبعی نظریے کے اصول کو اپنے عقلی نظریے ، علم پر استوار کرتا ہے۔ اور اسی اصول کو ڈیکارٹ نے اپنیا تھا یعنی خلاکا غیر ممکن ہونا اور کا کنات کا کرتا ہے۔ اور اسی اصول کو ڈیکارٹ نے اپنیا تھا یعنی خلاکا غیر ممکن ہونا اور کا کنات کا حدولہ کہ اور اس کا حدولہ کو اور کا کا خیر ممکن ہونا اور کا کنات کا حدولہ کو اور کا کا خیر ممکن ہونا اور کا کنات کا حدولہ کو اور کا کنات کا حدولہ کو کہ دور کیا ہے۔ اور اسی اصول کو ڈیکارٹ نے اپنیا تھا یعنی خلاکا غیر ممکن ہونا اور کا کنات کا حدولہ کو کروں کیا کہ کرتا ہے۔ اور اسی اصول کو ڈیکارٹ نے اپنیا تھا گئی خلال کا غیر ممکن ہونا اور کا کنات کا کار

صلاً ما مور ہونا۔ افلاطون کے مکالمہ آؤن میں خدائی الہام۔ شاعر کالوہی جنون۔ اور صحیح علم کے ذرائع اور سرچشموں کو واضح طور پر ممینز کیا گیا ہے۔ افلاطون شاعر انہ الہام کوشلیم کرتا ہے۔ الکن وہ شاعروں کے مبین علم حقائق کے کئے کی الوہی سند سے انکار کرتا ہے۔ تاہم ہمارے علم کے الوہی سرچشموں کا نظریہ افلاطون کے مشہور نظریۂ بازیافت میں فیصلہ کن کردار کا حامل ہے۔ بینظریہ کی حد تک سمجی انسانوں کے لئے علم کے الوہی ذرائع کا اقرار کرتا ہے۔ حامل ہے۔ بینظریہ کی ماہیت اور فطرت کا علم مراد ہے۔) افلاطون کے مکالمہ مینو کے مطابق کوئی چیز الی نہیں جس کا علم ہماری غیر فاقی ارواح اپنی پیدائش سے قبل نہ رکھتی ہوں۔ کیونکہ تمام ماہیات متحد الاصل اور ہم سرشت ہوں۔ اس بنا پر روح تمام ماھیات سے آگاہ ہوتی ہے یہ تمام اشیا کا علم مرحہ ہے۔ پیدائش کے دوران میں بیعلم محوہو جاتا ہے لیکن چاہے جزوا ہی سہی کا علم اور یاداشت کی بازیافت کر سکتے ہیں۔: اگر ہم صدافت کو دوبارہ دیکھیں گوتو یہ تین اس کے تو یقینا اسے بہائی لیس گے۔ چنا نچھم اس ماہیت کی از سر نو معرفت اور بازیافت کر سکتے ہیں۔: اگر ہم معرفت اور بازیافت کی جو بین لیس گے۔ چنا نچھم اس ماہیت کی از سر نو معرفت اور بازیافت کر سے جس سے ہم بھی آگاہ تھے۔

اس نظریے میں یہ نتیجہ مضر ہے کہ ہماری روح پیدائش سے قبل جب تک الوہی عالم مثال میں قیام پذیر ہوتی ہے اس وقت وہ الوہی ہمہ دانی کی صفت کی حامل میں ہوتی ہے۔ انسان کی پیدائش اس مقام فضل سے تنزل ہے، یہ فطری یا الوہی حالت علم سے تنزل ہے، چنانچہ یہ تنزل ہی جہل کا منبع اور سبب ہے۔ (اس نظریے میں اس تصور کی بنیاد موجود ہے کہ جہل گناہ ہے یا کم از کم گناہ سے قریب ہے۔)

اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بازیافت کے اس نظریے اور ہمارے علم کے الوہی منابع اور ذرائع کے نظریے کے مابین کتنا قریبی تعلق ہے۔ اسی طرح بازیافت کے نظریے اور بین صدافت کے نظریے میں بھی بہت قریبی تعلق ہے: حتی کہ اگر ہم اس غیر اخلاقی فراموثی کی حالت میں بھی صدافت کو دیکھیں گے تو اسے بطور صدافت پیچانے بغیر رہیں گے۔ چنا نچہ بازیافت کے نتیجہ کے طور پرصدافت دوبارہ اس مقام پر نائز ہو جاتی ہے جہال نہ ہو پہنال ہوتی ہے اور نہ اسے فراموش کیا جاسکتا ہے بعنی وہ عیال ہوتی ہے۔ سقراط مینو کے ایک مقام پر اس کی بڑی عمدگی سے وضاحت کرتا ہے جب وہ سقراط مینو کے ایک مقام پر اس کی بڑی عمدگی سے وضاحت کرتا ہے جب وہ

ایک ان پڑھ نو جوان غلام کی اپنے مدہر انہ سوالات کے ذریعے فیٹا غورث کے کلیے کی باز آفرینی میں مدد کرتا ہے۔ فی الواقع بہیں سے رجائی علمیات کا آغاز ہوتا ہے اور کارتیزی فلسفے کی اصل اس میں پوشیدہ ہے۔ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ مینو میں اس تصور کے بہت زیادہ رجائی ہونے کا افلاطون کو بھی احساس تھا، کیونکہ وہ بیان کرتا ہے کہ بینظریہ انسانوں میں علم کرنے ، تحقیق اور اکتثاف کے شوق کو انگیخت کرتا ہے۔

تاہم افلاطون کو بھی مویوی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کیونکہ ریاست میں (نیز فیڈرس میں بھیں ہمیں قنوطی علمیات کے ابتدائی آثار ملتے ہیں۔ اسیران غار کی مشہور حکایت میں، وہ واضح کرتا ہے کہ ہمارے مشاہدات کی دنیا عالم حقیقی کے مقابل محض ظل اور عکس ہے۔ وہ اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ اگر جمعی کوئی قیدی غار سے نکلنے میں اور عالم حقیقی کا سامنا کرنے مین کامیاب ہو جائے تو ابھی اسے عالم حقیقی کے مشاہدہ وفہم میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔اس میں ان مشکلات کا کوئی تذکر نہیں جو اسے اپنے اسیر ساتھیوں کو سمجھانے میں پیش آسکتی ہیں۔ عالم حقیقی کو جانے کی راہ میں حاکل مشکلات انسان کی قوت مصلاحیت سے مادراہیں، اور صرف چند ہی لوگ ، اگر کوئی ہوں عالم حقیقی کو سمجھنے کی الوہی حالت سے بہر ویاب ہو سکتے ہیں لیعنی صادق اور قطعی علم کی خدائی حالت ۔

اگرچہ ہرانسان کے متعلق تو نہیں لیکن قریب قریب تمام انسانوں کے بارے میں مین نظریہ قنوطی ہے۔ ( کیونکہ اس کی تعلیم ہیہ ہے کہ چند منتخب افراد صداقت کو جان سکتے ہیں۔ ان افراد کے برے میں بینظریہ اس سے کہیں زیادہ رجائی ہے جتنا کہ بین صداقت کا نظریہ) قنوطی نظریے کے تحکمانہ اورروایت پرستانہ نتائج کی شرح وبسط مکالمہ قوانین میں موجود ہے۔

چنانچہ افلاطون میں ہمیں رجائی علمیات سے قنوطی علمیات کی طرف تبدیلی کاعمل نظر آتا ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک ریاست اور معاشرے کے متعلق دوبالکل متضاد فلسفوں کی بنیاد ہے: ایک طرف کارتیزی طرز کی غیر روایت، غیرتحکمانہ، انقلانی اور پوٹو پیائی عقلیت پہندی ہے تو دوسری طرف تحکمانہ روایت پرتی ۔

یے پیش رفت اس حقیقت سے متعلق بھی ہوسکتی ہے کہ انسان کے علمیاتی تنزل کے تصور کی تعبیر نہ صرف بازیافت کے رجائی نظریے کے مطابق کی جاسکتی ہے بلکہ اس کی

قنوطی تعبیر بھی ممکن ہے۔

اس دوسری تعبیر کے مطابق انسان کا ہبوط جہالت کو بھی یا تقریباً سبھی انسانوں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ غار کے قصے میں (اور شاید زوال شہر کی حکایت میں جہاں دیویوں کو اور خدائی تعلیمات کو نظر انداز کی جاتا ہے) ایک بہت قدیم تصور کی بڑی دلچیپ صورت ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ میرے ذہن میں پارمسینیڈین کا نظریہ ہے جس کی روسے فانی انسانوں کی آرا تو ہمات اور غلط رواج کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ (اس کا منبع زینوفان کی تعلیم ہوسکتی ہے کہ تمام انسانی علم ظن و تحمین ہے اور اس کے اپنے نظریات کے متعلق بس اتنا کہ وہ صداقت سے مشابہت رکھتے ہیں۔) یہ گمراہ رواج لسانیاتی ہے: یہ غیر موجودات کے لئے اسا وضح کرنے پر مشتمل ہے۔کارل رائن ہارٹ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کے علمیاتی ہوط کا تصور دیوی کے ان الفاظ میں مل سکتا ہے جو صدافت کی راہ سے پر فریب آرا کے راستے کی طرف تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔

کین تمہیں یہ بچھنا چاہئے کہ گمراہ کن آرا جنہیں حقیقت شمجھ لیا جاتا تھا کس طرح ہر شے پر اپنا تسلط قائم کر رہی تھیں۔ چونکہ اس کا نئات کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ یہ سراپا حقیقت دکھائی دیتی ہے، لیکن اگرتم میری بات کو سمجھ لو گے تو فانی انسانوں کی آراء تمہیں بھی گمراہ نہیں کرسکیں گی۔

اگرچہ ہوط سے بھی انسان متاثر ہوتے ہیں لیکن چند منتخب انسانوں پر صدافت تو فیق الہی سے منکشف ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ فلائی انسانون کے تو ہمات ، آرا، روابی تصورات اور فیصلوں کے جہان حقیقت بھی ۔ وہ مظاہر کی اس غیر حقیق دنیا کو بطور حقیقت جول کرنے اور اس کی تصدیق کرنے پر مجبور ہیں۔

پارمینیڈیز کا الہام اور اس کا بیتین افلاطون کے فلفے کے دو بڑے محرکات تھے کہ چند انسان ابدی دنیا کی شخیر حقیقت اور تثابہ اور فریب کی متغیر دنیا کی سچائی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا موضوع تھا جس کی طرف وہ آس، یاس اور گوشہ نشینی کی کیفیتوں کے مابین تذبذب کے عالم میں بار بار جوع کرتا تھا۔

# VIII

تا ہم یہاں ہماری دلچیسی کا موضوع افلاطون کی رجائی علمیات، مکالمه مینو کا نظریہ،

بازیافت، ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس نظریے میں نہ صرف ڈیکارٹ کی عقلیت پندی ، بلکہ ارسطواور بالخصوص بیکن کے نظریات استقرا کے ابتدائی نقوش موجود ہیں۔

کیونکہ مینوکا غلام سقراط کے نکتہ رس سوالات کی مدد سے اس فراموش کردہ علم کی بازیافت میں کامیاب ہو جاتا ہے جس سے اس کی روح پیدائش سے قبل ہمہ دانی کی حالت میں آگاہ تھی۔ مرا خیال ہے کہ یہی وہ مشہور سقراطی منہاج ہے جے ھیسٹیٹس میں دابیاری کے فن کا نام دیا گیا ہے۔ ارسطوکا اشارہ بھی اس جانب تھا جب اس نے یہ کہا تھا کہ سقراط منہاج استقراکا موجد تھا۔

میں اس رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ارسطو اور جیکن استقرا سے یہ مراد نہیں لیتے سے کہ چند مشاہد واقعات سے کلی قوانین کا استنباط کیا جائے بلکہ ان کی مراد اس منہاج سے ہے جو اس مقام تک ہماری رہنمائی کرتا ہے جہاں ہم کسی شی کی حقیقت یا ماصیت کا بلاواسطہ مشاہدہ یا اداراک کرسکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں سقراط کونی دایہ گری کا مقصد بھی یہی ہے: اس کا مقصد بازیافت کے اس مقام تک رسائی میں ہماری مدد اور رہنمائی کرنا ہے اور بازیافت کا مطلب اشیا کے ان حقائق اور ماھیات کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت کرنا ہے اور بازیافت کا مطلب اشیا کے ان حقام فضل سے حبوط سے قبل شناسا تھے۔ چنا نچہ قبالت کے جن سے ہم قبل از پیدائش ، اور مقام فضل سے حبوط سے قبل شناسا تھے۔ چنا نچہ قبالت اور استقرا اکا دورات کا مقصد ایک ہی ہے (ضمئا یہ بیان کر دوں کہ ارسطوکا کہنا تھا کہ استقرا اکا تیجہ ۔ ماھیات کا وجدان ۔ اس ماھیت کی تعریف کے ذریعے بیان کیا جائے گا۔)

آیے ان دونوں طریقوں کا دفت نظر سے جائزہ لیتے ہیں۔ سقراط کا فن قبالت اصلاً ایسے سوالات اٹھانے پر مشتمل ہے جن کا مقصد تعصّبات ، غلط عقائد ( جوعموماً روایتی یا مروح عقائد ہوتے ہیں)، غلط جوابات ( جو جاہلانہ دوُوق کے جذبے سے دیئے جاتے ہیں) کونشانہ بنانا ہوتا ہے۔ سقراط بذاب خودعلم کے زعم میں مبتلانہیں ہوتا۔ اس کے رویے کو ارسطونے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، '' سقراط سوالات اٹھا لیکن جوابات نہیں دیتا تھا کیونکہ اسے اعتراف تھا کہ وہ علم نہیں رکھتا تھا۔'' پس سقراط کے فن قبالت کا مقصد کسی تیقن کی تعلیم دینا نہیں بلکہ اس کا مقصد شس کو غلط عقائد ، فریب آساعلم ، اور تعصّبات سے پاک کرنا تھا۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر وہ ہمیں اپنے عقائد پرشک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کرنا تھا۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر وہ ہمیں اپنے عقائد پرشک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اصلاً یہی طراق کاربیکن کے استقرا کا حصہ ہے۔

# IX

بیکن کے نظریہ اسقتر اکا بنیادی ڈھانچہ پچھ اس طرح ہے۔ وہ جدید اور غانون میں درست منہاج اور غلط منہاج اور غلط منہاج میں امتیاز کرتا ہے۔ وہ درست منہاج کے لئے اس کی اصطلاح کا ترجمہ ذہن کی تو قعات سے کیا جاتا ہے اور غلط منہاج کے لئے اس کی اصطلاح کا ترجمہ ذہن کی تو قعات سے کیا جاتا ہے۔ یہ تراجم بظاہر صریح نظر آتے ہیں گر دھیقتا گراہ کن ہیں۔ میری رائے میں بیکن کی لاطینی اصطلاح کا درست مفہوم کتاب فطرت کی خواندگی بلکہ درست تر مفہوم میں جے کر کے پڑھنا ہے۔ (گیلی لیواپی کتاب کی فطرت کی خواندگی بلکہ درست تر مفہوم میں جے کر کے پڑھنا ہے۔ (گیلی لیواپی کتاب کی ایک مشہور عبارت میں کہتا ہے " وہ عظیم کتاب۔ میری مراد کا نئات سے ہے۔ میری آتھوں کے سامنے کھلی پڑی ہے "۔ میں اس عبارت کی طرف توجہ دلانے پر مار یوبنگ کا شکر گزار ہوں)

جدید انگریزی میں Interpretation کی اصطلاح میں قطعی طور پر داخلیت یا اضافیت کی جھک پائی جاتی ہے۔ جب ہم روڈ لف سرکن کی Emperor Concerto کی تعبیر کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر چہ دیگر مختلف تعبیر ات بھی موجود ہیں، لیکن یہ خاص تعبیر سرکن کی ہے۔ بلاشبہ ہم یہ مراد نہیں لیتے کہ سرکن کی تعبیر بہترین، شیح ترین یا پیتھو ون کے منشا کے قریب ترین نہیں ہے۔ ہم کسی دوسری بہتر تعبیر کا تصور نہ بھی کر سکیں تب بھی لفظ تعبیر کے استعال میں یہ مصر ہوتا ہے کہ دیگر تعبیرات یا قراتیں موجود ہیں۔ اس سوال سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ بعض دوسری تعبیرات یکسال طور پر درست ہو سکتی ہیں۔

یہاں میں نے لفظ 'reading' کو interpretation کے متر ادف کے طور پر استعال کیا ہے اس کی وجہ محض یہی کہ دونوں کے معانی میں مما ثلت پائی جاتی ہے بلکہ اس کے التعامیٰ کہ 'reading' اور 'to read' کے مفہوم میں بھی interpretation کی مانند تبدیلی ہوئی ہے سوائے اس کے کہ reading کے دونوں معانی آج بھی پوری طرح تبدیلی ہوئی ہے سوائے اس کے کہ reading کے دونوں معانی آج بھی پوری طرح مستعمل ہیں۔ اس فقرے میں '' میں نے جان کا خط پڑھ لیا ہے''ہم روزمرہ کے غیر داخلی معنی ہی مراد لیتے ہیں۔لیکن '' اس عبارت کی میری قرات مختلف تھی'' ان دونوں فقرات کے داخلی اور اضافی معنی مراد ہیں۔

میرادعوی ہے کہ interpret کے معانی میں بعینہ تغیر واقع ہوا ہے مگر اس کا اصل معنی جولوگ خورنہیں پڑھ سکتے ان کو باواز بلند پڑھ کر سنانا۔ عملاً ضائع ہو چکا ہے۔ آج کل'' جج کو قانون کی تعبیر کرنی جاہیے'' کا پیمطلب لیا جاتا ہے کہ قانون کی تعبیر کرنے میں جج خاص حد تک مختار ہے، حالانکہ بیکن کے زمانے میں اس کا بہمطلب لیا جاتا کہ جج کا فرض ہے کہ وہ قانون کا وہی مفہوم مرادے جواس کا منشا ہے اور اس کی تشریح اور اطلاق اس کی واحد درست صورت میں کرے۔ قانونی تعبیر کا ماتو یہی مفہوم ہے یا اس کا مطلب ہے عام آدمی کے سامنے قانون کی وضاحت کرنا ۔ اس طرح قانون کی تعبیر کرنے والے کے یاس (اپنی رائے اور مرضی کے مطابق تعبیر کرنے) کی آزادی نہیں رہتی ہے آزادی کسی بھی حال میں حلف اٹھا کرکسی قانونی دستاویز کا ترجمہ کرنے والے کی آزادی سے زیادہ نہیں۔ لہذا'' تعبیر فطرت'' کا ترجمہ گمراہ ہے اسے کسی ایسے ترجے مثلاً '' فطرت کی صحیح خواندگی''سے بدل دینا جاہیے جو' قانون کی درست خواندگی'' کے مماثل ہے۔ اور میرے خیال میں 'دکتات فطرت کی اصل صورت میں خواندگی' یا اس سے بھی بہتر'' کتاب فطرت کو جے کر کے پڑھنا'' سے بیکن کا منشا زیادہ بہتر صورت میں ادا ہوتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ایسا کوئی لفظ استعال نہیں کرنا جائے جو تعبیر کے جدید مفہوم کی غمازی کرتا ہو۔ اور بالخصوص اليها ہر گزنہيں ہونا جاہئے جس ظاہر فطرت کی مخفی اسباب یا مفروضات کی روشنی میں تعبیر کرنے کا اشارہ پایا جاتا ہو کیونکہ بیسب بیکن کے مفہوم میں'' ذہن کی تو قعات'' کے مترادف ہوگا۔ ( میری رائے میں منہاج استقرا کے نتیجے میں مفروضات یا قیاسات کے بر آمد ہونے کی تعلیم کا بیکن سے انتسات غلط ہے کیونکہ بیکن کے استقرا کا نتیجہ قیاسات کی بجائے نقینی علم کی صورت مین برآ مد ہوتا ہے۔ )

جہاں تک "anticipatio menti s" (تو قعات ذبنی) کے مفہوم کا تعلق ہے تو ہم لاک کا حوالہ دینا پیند کریں گے: "لوگ اپنی ابتدائی ذبنی تو قعات کے سامنے سپر ڈال دیتے ہیں" ۔ بی عملاً بیکن کا ہی ترجمہ ہے اور اس سے پوری طرح واضح ہوجاتا ہے کہ anticipatio کا مطلب تعصب یا تو ہم ہے ۔ یہاں ہم عمال منازم ہمی کر سکتے ہیں جس کا معنی ہے دیوتاؤں کے متعلق سادہ لوح، دقیا نوسی اور تو ہمانہ تو ہمانہ مزیدواضح ہوجائے گا کہ لفظ تو ہمانہ تو ہمانہ مزیدواضح ہوجائے گا کہ لفظ تو ہمانہ تو ہمانہ مزیدواضح ہوجائے گا کہ لفظ

prejudice ایک قانونی اصطلاح prejudge سے ماخوذ ہے اس اصطلاح کا مطلب ہے:
مقد مے کی ساعت سے قبل ہی مخالفانہ فیصد کر لینا جو ایک جج کے فرائض کی خلاف ورزی ہے۔ (آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کے مطابق انگریزی زبان میں بیکن نے اس اصطلاح کو رواج دیا تھا۔) چنانچہ دومنہاج یہ ہیں(۱) فطرت کی کھلی کتاب کا مطالعہ جو یقینی علم پر منج ہوتا ہے، (2) ذہن کا تعصب جو فطرت کے بارے میں غلط فیصد کرتا ہے یا (تو قعات کی روشی میں مشاہدہ سے پیشتر ہی ) اپنا فیصلہ سادیتا ہے اور نیتجاً رائے، قیاس آرئی اور کتاب فطرت کی غلط خواندگی پر منج ہوتا ہے۔ یہ موخرالذ کر منہاج جے بیکن نے رد کر دیا تھا درخقیقت لفظ کے جدید مفہوم میں تعیر کا منہاج ہے۔ یہ قیاس اور مفروضے کا منہاج ہے درخشیقت لفظ کے جدید مفہوم میں تعیر کا منہاج ہے۔ یہ قیاس اور مفروضے کا منہاج ہے۔ درخشیقت لفظ کے جدید مفہوم میں تعیر کا منہاج ہے۔ یہ قیاس اور مفروضے کا منہاج ہے۔ کہ وسمنا، یہی وہ منہاج ہے جس کا میں کئر موید ہوں)۔

ہم کتاب فطرت کے درست یا صحیح مطالعہ کی خاطر اپنی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں؟ بیکن کا جواب ہے: اپنے اذہان کو تمام تو قعات، قیاسات ، اختالات اور تعصّبات سے منزہ کر کے ۔ اپنے اذہان کو منزہ کرنے کی خاطر ہمیں بہت سے کام کرنے پڑیں گے۔ ہمیں ہرفتم کے ''اصنام''، مقبول عام غلط مقائد سے نجات حاصل کرنی ہوگی کیونکہ یہ ہمارے مشاہدات کو سنح کر دیتے ہیں ۔ لیکن ہمیں سقراط کی مانند ہرفتم کے متعارض نظائر کو بھی تلاش کرنا ہوگا جن کی مدد سے ہم ان اشیا کے بارے میں اپنے تعصّبات کا ازالہ کر سکتے ہیں جن کی مہیات یا حقائق کی ہم تو شِق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سقراط ہی کی مانند اپنی عقول کا تزکیہ کر کے ہم اپنی ارواح کو ماہیات یا حقائق کے نور از لی کا سامنا کرنے کے لئے تیار کر سکتے ہیں: ہمیں متعارض نظار کر کی مدد سے اپنے ناقص تعصّبات کے آسیب سے چھاکارا حا صل کرنا ہوگا۔

اس طور پر اپنی ارواح کا تزکیہ کرنے کے بعد ہم پوری جانفشانی سے کتاب فطرت ، آشکار صداقت کا مطالعہ شروع کر سکتے ہیں۔

ڈیکارٹ کے منظم کرنے کا منہاج شک کا طریق کاربھی اصلاً یہی ہے: یہ ذہن کے تمام غلط تعصّبات کوختم کرنے کا منہاج ہے تاکہ بدیمی صدافت کی غیر متزلزل بنیاد تک رسائی حاصل ہو سکتے۔

اب ہم زیادہ وضاحت سے جان سکتے ہیں کہ رجائی علمیات کے نزدیک حالت

علم ہی انسان کی اصل یا فطری حالت ہے، چیئم معصوم کی ایسی حالت جہاں وہ صداقت کا مشاہدہ کرسکتی ہے جبکہ جہل کی حالت کا منبع وہ زخم ہے جو انسان کی معصوم آئکھ کو مقام فضل سے صبوط کے دوران سہنا پڑتا ہے، اس زخم کا جزوی علاج تزکیہ کے ممل سے ممکن ہے۔ اور ہم بیر بھی بالوضاحت سمجھ سکتے ہیں کہ بیعلمیات نہ صرف ڈیکارٹ بلکہ بیکن کے ہاں بھی کیوں اصلاً ایک فرہبی نظریہ کی حیثیت رکھتی ہے جس میں تمام علم کا منبع خدائی سند قرار دیا جاتا ہے۔

افلاطون کے الوہی حقائق وہ ہیات ، اور فطرت کی صداقت شعاری اور انسان ساختہ روایات کی فریب کاری کے مابین موجود روایتی یونانی مخاصمت کی بنا پر بیہ کہا جا سکتا ہے کہ بیکن اپنی علمیات میں خدا کی جگہ فطرت کو دے دیتا ہے۔ اس کا یہی سبب ہوسکتا ہے کہ فطرت کی دیوی کا سامنا کرنے کی خاطر ہمیں کیوں اپنا تزکیہ کرنا چاہئے جب ہم اپنے اذہان کا تزکیہ کر لیس گے تو کسی حد تک ہمارے قابل اعتاد حواس (جو افلاطون کے نزدیک کا یوی کن حد تک آلودہ ہیں) پاک ہو جا کیں گے۔علم کے ذرائع کو لاز ما ہونا چاہئے کیونکہ ان کی آلودگی جہالت کا منبع بن سکتی ہے۔

# X

بیکن اور ڈیکارٹ کے نظریات علم کے مذہبی وصف کے علی الرغم، تعصب اور بے احتیاطی یا عاقبت نا اندیثی سے دل میں جا گزیں رویتی معتقدرات پر ان کے اعتراضات کا ہدف علانیہ طور پر روایت اور سند ہیں۔ اور ان کے اعتراضیات کا مقصد یقیناً سند اور روایت پر حملہ آور ہونا تھا۔ وہ سند کے خلاف اس جنگ کا حصہ تھے جس کا اس زمانے میں برارواج تھا، یہ جنگ ارسطو کی سند اور مدرسوں کی روایت کے خلاف تھی۔ اگر انسان بذات خود صداقت کا ادراک کر سکتے ہیں تو آئیس کسی سند کی ضرورت نہیں۔

لیکن میں یہ خیال نہیں کرتا کہ بیکن اورڈیکارٹ اپنی علمیات کوسند سے آزادی دلانے میں کامیاب ہوسکتے تھے اور اس کامحض بیسب نہیں کہ وہ ذہبی سند خدایا فطرت سے استشہاد کرتے ہیں بلکہ اس کی وجود زیادہ عمیق ہیں۔

ایخ فردی رجحانات کے باوصف وہ ہماری تقیدی بصیرت - آپ کی یا میری بصیرت - سے اتشہاد کی جرا کے منبیل کرتے، شاید انہیں اندیشہ تھا کہ اس کا نتیجہ داخلیت یا

بے قاعد گی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ بہر حال اس کی وجہ کچھ بھی ہو وہ صرف اتنا کر سکے کہ ارسطویا فائیل کی سند سے استشہاد کیا ، ایک نے حواس کی سند سے تو دوسرے نے عقل کی سند ہے۔ سند ہے۔

اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں اس عظیم مسکے کا حل پیش کرنے سے قاصر رہے: ہم کس بنا پر بیسلیم کر سکتے ہیں کہ ہماراعلم انسانی بلکہ خالصاً انسانی معاملہ ہے جبکہ اس میں انفرادی خواہش اور بے قاعدگی کا مفہوم بھی مضمر نہ ہو؟

تا ہم اس مسئلے کو بہت عرصہ قبل سمجھ لیا گیا تھا اور اسے حل بھی کر لیا گیا تھا اولاً زینوفان نے اور بعد ازاں دیمقر اطیس اور اسقراط نے (یہاں دفاع کا اسقراط مراد ہے نہ کہ مینوکا۔) اس مسئلہ کاحل اس فہم وشعور میں ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پرغلطی کر سکتے ہیں اور اکثر غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن غلطی اور انسانی غطا واری کا بیتصور ایک اور تصور کومسئلزم ہے اور وہ ہے معروضی صدافت کوتصور: وہ معیار جس کے حصول میں ایک اور تصور کومسئلزم ہے اور وہ ہے معروضی صدافت کی ہم صدافت یعنی معروضی صدافت کی جبھو کہ جبھی ناکامی کا سامنا ہوسکتا ہے۔ ایس خطاواری مضمر ہے کہ ہم صدافت یعنی معروضی صدافت کی جبھو کر سکتے ہیں لیکن ہم اس منزل کے حصول میں زیادہ ہیں تو ہمیں اپنی غلطیوں کی چیم تفییش کے ذریعے اسے تلاش کرنا چاہئے: بے تکان عقلی تقید اورخودانقادی کے ذریعے۔

روٹرڈیم کے ارائمس نے اس سقراطی نظریے۔ بہت اہم گرمختاط نظریے کا احیا کرنے کی کوشش کی : اپنے آپ کو جانو اور اس طرح بیداعتراف کرو کہ تمہاراعلم کتنا قلیل ہے۔ تاہم یہ نظریہ آشکار صدافت پر اعتقاد اور اس جدیدخواعتادی کے سامنے نہ تھہر سکا جس کا مختلف طریقوں سے لوتھر اور کالون، بیکن اور ڈیکارٹ نے پر چار کیا۔

اس ضمن میں ڈیکارٹ کے شک اور استراط، ارائمس یا مون تین کے شک میں فرق کو محوظ رکھنا بہت لازم ہے۔ ستراط انسانی علم یا حکمت پرشک کا اظہار کرتا ہے اور علم یا حکمت کے ہرادعا کورد کرنے کے فیصلہ پر قائم رہتا ہے جبکہ ڈیکارٹ ہر چیز پرمحض اس لئے شک کرتا ہے تا کہ وہ مطلق بقینی علم تک رسائی حاصل کرسکے کیونکہ وہ میں جھتا ہے کہ اس کا کلی شک خدا کی صداقت شعاری پرشک کرنے پر منتج ہوگا جو ایک لغو بات ہے۔ بی ثابت کرنے کے بعد کہ کلی شک لغو ہے وہ میہ تیجہ اخذ کرتا ہے کہ ہم اطمینان بخش حد تک علم حاصل کر سکتے ہیں، ہم دانا ہو سکتے ہیں اگر ہم عقل کے فطری نورکی مدد سے دوشم کے تعقلات میں فرق کر

سکیں: واضح اور ممیز تعقلات جن کا منبع خدا کی ذات ہے اور تمام دیگر تعقلات جن کا منبع ہمارا غیر کا منبع ہمارا غیر کا مقصد معیار صدافت معیار صدافت کا اثباب کرنا ہے اور یہ پائیدار علم اور حکمت تک رسائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تا ہم دفاع کے سقراط کے نزدیک حکمت اپنی حدود کے شعور پر مشتمل ہے بیجاننے میں کہ ہم میں سے ہرایک کس قدر کم علم رکھتا ہے۔

اصلاانسانی خطاواری کا یہ نظریہ تھا جس کا کلولس اور ارائمس (جوستراط کا حوالہ دیتا ہے) نے احیا کیا تھا۔ انسان دوستی کے اس نظریے کو نکولس اور ارائمس ، مون تین ، لاک اور وکئر اور ان کی پیروی میں جان سٹوارٹ مل اور برٹرینڈ رسل نے رواداری کے اصول کی بنیاد بنایا تھا۔ ( اس کے مرتقبل یہ رجائی نظریہ تھا کہ فتح صدافت کی ہوگی۔ ملٹن نے اسی نظریہ پر بھروسا کیا تھا۔) والٹیر اپنی فلسفیانہ قاموس میں سوال اٹھاتا ہے کہ رواداری کیا ہے؟ اور وہ جواب دیتا ہے" ہمارے انسان ہونے کا یہ ناگزیر نتیجہ ہے کہ ہم سب خطاوار ہیں، غلطیوں کے مرتکب ہو سکتے ہیں لہذا ہمیں ایک دوسرے کی حماقتوں سے درگزر کرنا چاہئے۔ فطری حق کا یہ اولین اصول کو سیاسی آزادی لیعنی جبرواستبداد کا یہ اولین اصول ہے۔ " ( حال ہی میں خطاواری اصول کو سیاسی آزادی لیعنی جبرواستبداد کی بنیاد بن یا گیا ہے۔ ( ملاحظہ ہو ایف ۔ اے ۔ ہا تک کی کتاب آئین آزادی کے ایک الحضوص صفحات و 21ور 22)

# ΧI

بکین اور ڈیکارٹ نے مشاہد سے اور عقل کونئ اسناد کی حیثیت دے دی جو ہر انسان کے باطن میں موجود ہیں۔ لیکن انہوں نے انسان کو دواجزا میں تقسیم کر دیا۔ جزواعلی جو صداقت کے معاملے میں سند ہے، بیکن کے نزدیک مشاہدہ اور ڈیکارٹ کے نزدیک عقل اور جزواسفل ۔ یہ جزواسفل ہمارے عمومی نفوس کی تشکیل کرتا ہے، یہ آدم قدیم کا متوارث ہے۔ کیونکہ اگر صداقت آشکارا ہے تو غلطی کی ذمہ داری تنہا ہمارے اوپر عائد ہوگی۔ یہ ہم ہی ہیں جو اپنے تعصّبات، غفلت اور ہٹ دھرمی کے لئے موردالزام تظہرتے ہیں، اپنی جہالت کامنیع ہم خود ہیں۔

چنانچہ ہمیں دوحصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ ایک حصدتو ہم بذات خود ہیں جو ہماری مغالطہ انگیز آراء ، ہماری خطاوَں اور ہماری جہالت کا منبع ہے دوسرا حصہ فوق الانسانی ہے جو ہمارے حواس یاعقل پر مشمل ہے جو حقیقی علم کا منبع ہیں اور ان کا اختیار ہمارے اوپر

تقریباً خدائی حیثیت کا حامل ہے۔

لیکن یہ تقسیم نا قابل اعتنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ڈیکارٹ کی طبیعیات بعض اعتبارات سے قابل قدر ہونے کے باوجود غلط تھی حالانکہ اس کے خیال میں یہ واضح اور ممیّز تعقلات پر بنی تھی اور اس بنا پر اسے درست ہونا چاہئے تھا۔ جہاں تک ذرائع علم ہونے کے اعتبار سے حواس کے سند ہونے کا تعلق ہے تو حواس کے نا قابل اعتبار ہونے کی حقیقت پار مسینیڈیز سے قبل بھی قدما مثلاً زینوفان اور ہیرا قلسیطس کے علم میں تھی۔ اور بلاشبہ دیمقر اطیس اور افلاطون بھی اس سے آگاہ تھے۔

یہ بات بڑی عجیب ہے کہ قد ما کی اس تعلیم کو جدید تجربیت پسند مظہریت پسندوں اور اثباتیوں کے اکثر مطہریت پسندوں اور اثباتیوں کے اکثر موضوعہ مسائل اور ان کے مجوزہ حلوں میں اسے درخور اعتنانہیں سمجھا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے: ان کا اعتقاد ہے کہ ہمارے حواس غلطی نہیں کرتے بلکہ ہم خود حواس کے معطیات کی تعبیر کرنے میں غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہمارے حواس صرف صدافت کا پیتہ دیتے ہیں کرنے میں غلطی کرسکتے ہیں مثلاً جب ہم اپنی روایتی، انسان ساختہ اور ناقص زبان میں حواس کے معطیات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا لسانی بیان غلط ہوسکتا ہے کیونکہ اس کر تعصّات اثر انداز ہوسکتے ہیں۔

(اس سے بیر نتیجہ نکاتا ہے خلطی کی موجب ہماری انسان ساختہ ازبان ہے۔
بعدازاں اس کئی نسلوں کے تج بات اور حکمت پر مشتمل ہوتی ہے اور اگر ہم زبان کا غلط
استعال کرتے ہیں تو اس کا الزام زبان پر دھرنا درست نہ ہوگا۔ اس بنا پر زبان بھی حقیقی سند
کا درجہ حاصل کر لیتی ہے جو ہمیں بھی دھوکہ نہیں ویتی ۔ اگر ہم ترغیب کا شکار ہو کر زبان کا
بے مقصد استعال کرتے ہیں تو اس کے نتیج میں پیدا ہونے والے مصائب کے ہم خود ذمہ
دار ہیں۔ چنانچہ زبان بھی ایک غیور خدا ہے اور اسے ہر گزیے گناہ نہیں تھہرئے گی جو اس
کے الفاظ کو بے فائدہ استعال کرے گا، بلکہ اسے ظلمت اور انتشار میں دھیل دے گی۔)

ہمیں اور ہماری زبان (یا زبان کے سوء استعال) کو الزام دینے سے حواس (یا زبان کی بھی ) کی خدائی سند کی تائید کرنا ممکن ہوجا تا ہے۔ گریہ ہمارے اور اس سند کے مابین حائل خلیج کو وسیع کرنے کی قیمت پر ہی ممکن ہوتا ہے: ہمارے غیر خالص اور عاصی نفوں

اور ان ذرائع کے مابین حاکل فرق مزید بڑھ جائے گا جن کی مدو سے ہم صداقت شعار دیوی'' فطرت'' کا متندعلم حاصل کر سکتے ہیں : خدا اور انسان کے مابین حاکل فرق جیسا کہ قبل ازیں اس کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے کہ بیکن کے ہاں پایا جانے والا فطرت کی صداقت شعاری کا پر نظریہ یونانیوں سے ماخوذ ہے۔ یہ فطرت اور انسانی رواج بیں قدیمی اختلاف کا جزو ہے۔ افلاطون کے نزدیک اس اختلاف کی نشاندہی پٹڈار نے کی تھی۔ یہ اختلاف پارمیدیڈ پر کے ہاں بھی موجود ہے۔ پارمیدیڈ پر اور بعض سوفسطا سیوں مثلاً حییا س نے اور افلاطون نے بھی اس اختلاف کو خدائی صداقت اور انسانی خطایا کذب کے مابین تقابل کے مماثل قرار یا تھا۔ بیکن کے بعد اور اس کے زیر اثر اس تصور نے نہ صرف تاریخ فلسفہ کے مماثل قرار یا تھا۔ بیکن کے بعد اور اس کے زیر اثر اس تصور نے نہ صرف تاریخ فلسفہ میں بلکہ سائنس ، سیاست ، حتی کہ بھری فنون کی تاریخ میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے کہ فطرت خدائی صفات کی حامل اور صدافت شعار ہے اور خطا اور کذب ہمارے انسانی رواجوں کی فریب کاری کے سبب ہے۔ مثلاً اسے کانشیبل کے فطرت ، تھدیق ، تعصب ، اور روایت کی فریب کاری کے سبب ہے۔ مثلاً اسے کانشیبل کے فطرت ، تھدیق ، تعصب ، اور روایت کی برت میں ان دلچسپ نظریات میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے جن کا ارنسٹ گا مبرح نے اپنی کی موسیقی میں بھی کردار ادا کیا ہے۔

# XII

کیا یہ عجیب نظریہ کہ کسی قضیہ کی صداقت کا فیصلہ اس کے ذرائع یا منابع کی چھان بین سے کیا جا سکتا ہے، کسی منطقی مغالطے کا نتیجہ ہے جسے رفع کیا جانا ضروری ہے؟ کیا ہم اسے ندہبی اعتقادات یا نفیاتی اصطلاحات ، یا شاید والدین کی اتھارٹی کا حوالہ دینے کی بجائے کسی اور بہتر صورت میں بیان نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے کہ یہاں ایک حقیقی منطقی مفاطہ ملاحظہ کیا جاسکتا ہے اور اس کا تعلق ہمارے الفاظ ، حدود اور تعقلات کے معانی میں اور ہمارے قضایا اور بیانات کی صدافت میں یائی جانے والی قریبی مماثلت سے ہے۔

یہ جھنا بہت آسان ہے کہ ہمارے الفاظ کے معانی کا ان کی تاریخ یا ماخذ سے واقعی تعلق ہوتا ہے۔منطقی اعتبار سے لفظ ایک رواجی علامت ہے۔نفسیاتی اعتبار سے بیالی علامت ہے جس کی معنی کا تعین استعال ، عادت یا تلازمہ سے ہوتا ہے۔منطقی پہلوسے اس کے معنی کا تعین واقعی ایک اولین فیصلہ - بنیادی تعریف ، رواج یا ابتدائی معاہدہ عمرانی - سے

ہونا ہے ۔ نفیاتی پہلوں سے اس کے معنی کا تعین اس وقت ہوتا ہے جب ہم اول اول اس کا استعال کے جے کی اس شکائت میں وزن ہے کہ فرانسی زبان میں غیر ضروری تصنع پایا جاتا ہے کہ اس میں درور (pain) کا مطلب'' روئی'' (bread) ہے ۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس میں کررد' (pain) کا مطلب'' روئی'' (bread) ہے ۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے بر علس انگریزی زبان زیادہ فطری اور تصنع سے پاک ہے کہ اس میں درد اور روئی کو روئی ہی کہا جاتا ہے۔ وہ استعال کے رواجی بن کے بخوبی سجھ سکتا ہے گر وہ اس احساس کو بیان کرتا ہے کہ بدائی روایات جنہیں وہ بدائی سجھتا ہے، کے کیساں طور پر لا گونہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ۔ اس کی فلطی کا سبب اس حقیقت کو فراموش کرنا ہے کہ بدائی روایات متعدد اور منتوع ہیں ہوسکتی ہیں۔ لیکن کون ہے جو غیر محسوس انداز میں اس فلطی کا مرتکب نہیں ہوتا ۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس بات پر بڑی جیرت ہوتی ہے جب وہ بلاشیہ ہمیں اپنی سادہ لوگی پر ہنمی آتی جس پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ میموثل سے اس کوئی شک نہیں کہ بیاس ساحرانہ اعتقاد کی آخری اور کا رہے کہ ہم کی شخص دیوتا یا روح کا اصل نام جان کر اس پر تصرف حاصل کر سکتے ہیں ۔ یادگار ہے کہ ہم کی شخص دیوتا یا روح کا اصل نام جان کر اس پر تصرف حاصل کر سکتے ہیں ۔ یادگار سے کہ ہم کی شخص دیوتا یا روح کا اصل نام جان کر اس پر تصرف حاصل کر سکتے ہیں ۔ یادگار سے کہ ہم کی شخص دیوتا یا روح کا اصل نام جان کر اس پر تصرف حاصل کر سکتے ہیں ۔ یادگار سے کہ ہم کی شخص دیوتا یا روح کا اصل نام جان کر اس پر تصرف حاصل کر سکتے ہیں ۔

پی آیک عام فہم اور مظفی اعتبار سے قابل دفاع مفہوم میں کسی لفظ کا حقیقی یا درست معنی اس کا ابتدائی معنی ہے۔ اگر ہم لفظ کے معنی کو سجھتے ہیں تو اس کا سبب سیہ کہ اہم نے اسے درست انداز میں کسی حقیقی اتھارٹی سے یعنی زبان کاعلم رکھنے والے شخص سے سکھا ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لفظ کے معنی کا مسلم اس کے مستند ذرایعہ، منبع یا استعال کے مسئلہ سے وابستہ ہے۔

کسی قضیہ یا بیان واقعہ کی صداقت کا تعین کرنے کا مسکہ مختلف ہے۔ کیونکہ ہر شخص واقعاتی غلطی کا مرتکب ہوسکتا ہے۔ بیہاں تک کہ ان معاملات میں بھی جن میں وہ سند ہوسکتا ہے مشلاً اپنی عمر کے بارے میں یا کسی شے کا رنگ بتانے میں جس کا اس نے ابھی ابھی بڑی وضاحت اور صراحت مشاہدہ کیا ہو۔ جہاں تک آغاز کا تعلق ہے ایک قضیہ اپنی بیان کے وقت ہی غلط ہوسکتا ہے۔ یا جب پہلی دفعہ اسے سمجھا گیا ہو۔ اس کے برعکس ، جو نہی بیان کے وقت ہی غلط ہوسکتا ہے۔ یا جب پہلی دفعہ اسے سمجھا گیا ہو۔ اس کے برعکس ، جو نہی ہما لفظ کا درست استعال سکھ لیتے ہیں وہی اس کا درست معنی بھی ہوتا ہے۔

الفاظ المائة الفريات المائة الفريات المائة الموديا تعقلات الفاظ المربية جملول الفاظ الفاظ المائة المربية جملول الفاظ المائة المحتوب المعنى ال

ئے ذریعے بدائی قضایا میں تحویل کیا جاسکتا ہے۔

مندرجہ بالاطریق کار کے توسط سے ان کی / کے صدافت کو ثابت کرنے کی کوشش (تحویل کے بجائے) لامتناہی تسلسل پر منتج ہوتی ہے۔

الفاظ کے معانی اور بیانات کی صداقت میں فرق کا مسلمان کے ماخذ ہے کس طرح تعلق ہے؟ اس مسلم پرغور کرتے ہوئے ہم بمشکل ہی ہیسوچنے پر آمادہ ہوں گے کہ ماخذ کا مسلم کسی بھی طور علم یا صدافت کے سوال پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تا ہم معنی اور صدافت کے مابین ایک گہری مماثلت پائی جاتی ہے اور ایک فلسفیانہ نظریہ بھی ہے جے میں نے ماھیت پیندی کا نام دیا ہے، بیصدافت اور معنی کو اس طرح باہم پوست کر دیتا ہے کہ دونوں کو یکساں بیھنے کی خواہش تقریباً نا قابل مدافعت بن جاتی ہے۔ اس بات کو مختصراً واضح

کرنے کی خاطر ہم اپنے تصورات کے جدول پر ایک بار بھر غور کر سکتے ہیں اور دونوں اطراف کے مابین تعلق کا جائزہ لے سکتے ہیں۔

اس جدول کی طرفین کس طرح باہم مر بوط ہوتی ہیں؟ اگر ہم جدول کی بائیں طرف پر نظر ڈالیں تو ہمیں لفظ" تعریف" دکھائی دیتا ہے۔لیکن تعریف بھی ایک نوع کا بیان، تصدیق یا قضیہ ہوتا ہے، لہذا اس کا تعلق جدول کی دائیں جانب والی اشیا سے بنتا ہے۔(ضمناً، یہ حقیقت ہمارے تصورات کے جدول کے تناسب کی درہم برہم نہیں کرتی کیو تکہ استفتاج بیانات کی حدود سے ماورا ہوتے ہیں اگر چہ ان کا تعلق جدول کی اس جانب سے جہاں لفظ" استفتاج واقع ہے۔ جس طرح تعریف الفظ کی خاص تر تیب سے تشکیل یا تا ہے)۔تعریفات کا جدول کی بائیں جانب سے متعلق ہونے کے باوجود قضایا پر مشمل ہونا اس نتیج کا باعث بنتا ہے کہ جدول کی دائیں اور بائیں اطراف کے مابین کسی نوع کا تعلق استوار کیا جاسکتا ہے۔

تعریفات کو قضایا سے متعلق کیا جانا دراصل اس فلسفیانہ نظریہ کا جزو ہے جے میں نے ماہیت پیندی کا نام دیا ہے۔ ماہیت پیندی کی رو سے ( بالخصوص ارسطو کے بیان مطابق ) تعریف کسی شے کی ذاتی ماہیت یا فطرت کی بیان کرنے کے ساتھ لفظ کے معنی لیعنی ماہیت کے اسم کو بیان کرتی ہے۔ ( مثلاً ڈیکارٹ اور کانٹ کے نزدیک لفظ ''جہم'' با عتبار ماہیت ممتد اشیا کو بیان کرتا ہے۔)

مزیدبرال ، ارسطو اور تمام دیگر ماہیت پہندوں کے خیال میں تعریفات کی حیثیت اصولوں کی ہے، لیعنی ان سے وہ اساسی قضایا (مثلاً ، تمام اجسام ممتد ہوتے ہیں) حاصل ہوتے ہیں جنہیں دوسرے قضایا سے متند کرن ممکن نہیں ہوتا اور یہ قضایا ہر ہان کے لئے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ قضایا ہر علم کی اساس جنتے ہیں۔ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اس مخصوص رائے میں ماہیات کی جانب کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا۔ اسی بناپر ماہیت پہندی کے بعض اسمیت پہند مخالفین مثلاً بابس اور شکک وغیرہ نے بھی اسے قبول کر لیا تھا۔

میرا خیال ہے کہ اب ہمیں وہ لوازمات میسر ہیں جن کی بنا پر ہم اس موقف کی منطق کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ مبدا کے سوالات وقعی صدافت کے سوالات کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر کسی لفظ یا حد کے حقیقی تعریف کے ذریعے کیا جا سکتا ہے ، تو وہ کسی اہم تصور

کی حقیقی تعریف کا تعین کر سکتے ہیں۔ نیتجاً ، کم از کم بعض اصول اولیہ کا تعین ممکن ہوگا جو اشیا کی ماہیت یا طبائع کو بیان کرتے ہیں اور ہمارے بر ہیں کی اساس میں کار فرما ہوتے ہیں۔ اسی بناپر ہم اپنے سائنسی علم کی توجہیہ کر سکتے ہیں۔ پس بید واضح ہوجا تاہے کہ ہمارے علم کے متند ذرائع موجود ہیں۔

تاہم ہمیں بیسمھنا چاہئے کہ ماہیت پندی اپنی اس رائے میں غلط ہے کہ تعریفات سے ہمارے علم حقائق میں اضافہ ہوتا ہے ( اگرچہ رواجات کے متعلق ہمارے فیصلوں کی حیثیت سے وہ ہمارے علم حقائق سے متاثر ہوسکتی ہیں اور اگرچہ وہ ایسے آلات وضع کرتی ہیں جو ہمارے نظریات کی تشکیل اور ہمارے علم حقائق کے ارتقا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ )جب ہم اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں کہ تعریفات سے بھی ہمارے فطرت یا اشیا کی ماہیت کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم و کیھتے ہیں کہ مبدا کے مسئلہ اور واقعی صدافت کے مسئلہ کے مابین تعلق کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے جے بعض ماہیت پند فلاسفہ استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

#### XIII

اب میں بڑی حد تک اس تاریخ تجزیے سے صرف نظر کرتے ہوئے، مسائل اور ان کے حل کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

میرے لیکھر کے اس حصہ کو تجربیت پر تنقید قرار دیا جاسکتا ہے۔ تجربیت کے بارے میں ہیوم کا کلاسی بیان بہے: اگر میں بیاستفسار کروں کہ کسی امرواقعہ پر آپ کے یقین کی بنیاد کیا ہے۔۔۔ تو آپ کو مجھے کوئی وجہ بیان کرنا پڑے گی، اور یہ وجہ اس سے متعلق کوئی دوسرا امر واقعہ ہو گی۔ یوں بیسلسلہ غیرختم صورت میں جاری نہیں رہ سکتا ۔ ہمیں کسی ذکسی واقعہ پر اسے منقطع کرنا پڑے گا اور یہ واقعہ ہمارے حسی مدد کات یا ان کی یا دادشت پر بنی ہی ہوسکتا ہے۔۔ بصورت دیگر ہمیں یہ مانا پڑے گا کہ ہمارا یقین بالکل بے بنیاد ہے'۔ تجربیت کی صحت کا مسلہ کچھ اس انداز میں بیان کیا جاسکتا ہے: کیا مشاہدہ ہمارے علم فطرت کا حتمی ذریعہ ہے؟ اور اگر ایبانہیں ہے تو ہمارے علم کے ذرائع کیا ہیں؟ ممارے علم فطرت کا جود بیسوالات میں بین نے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کے باجود بیسوالات میں نے قبل ازیں بیکن کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کے باجود بیسوالات شدنہ ، جواب ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے فلفے کے بعض اجزا پر میرا تبھرہ انہیں بیکن کے تشنہ ، جواب ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے فلفے کے بعض اجزا پر میرا تبھرہ انہیں بیکن کے تشنہ ، جواب ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے فلفے کے بعض اجزا پر میرا تبھرہ انہیں بیکن کے تشنہ ، جواب ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے فلفے کے بعض اجزا پر میرا تبھرہ انہیں بیکن کے تشنہ ، جواب ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے فلفے کے بعض اجزا پر میرا تبھرہ انہیں بیکن کے تشنہ ، جواب ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے فلفے کے بعض اجزا پر میرا تبھرہ انہیں بیکن کے تشمیر بیکن کے بیسے بی ہوسکتا ہے کہ اس کے فلفے کے بعض اجزا پر میرا تبھرہ انہیں بیکن کے تشمیر بیکت کی بیات کی بیات کی بیس بیکن کے بیش ہوں کے بیکن کے بیک کہ بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیت کی بیات کی بیات کی بیات کیا ہوں کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیت کی بیات کی بیا

پیروکاروں اور دوسرے تجربیت پیندوں کے لئے غیردلچیپ بنانے کا موجب بنا ہو۔ ذریعہ علم کے مسئلے کو حالیہ دور میں ازسرنویوں بیان کیا گیا ہے۔اگر ہم کوئی دعوی

کرتے ہیں تو ہمیں اُس کا جواز بھی پیش کرنا چاہئے ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مندرجہ ذیل سوالات کا جواب فراہم کرنا ہوگا۔

"آپ کیے جانتے ہیں؟ آپ کا بدوعوی کن ذرائع پر ہنی ہے؟"
تجربیت پند کے نزدیک بیسوالات ایک اورسوال پر ہنتے ہوتے ہیں۔ آپ کے
دعوی کے پیچھے کو نبے مشاہدات (یا مشاہدات کی یادیں) کارفرہا ہیں؟

میرے نزدیک سوالات کا بیسارا مشاہدات پرنہیں بلکہ متعدد دوسرے ذرائع پر بہنی ہوتے ہیں۔ '' آپ کیسے جانتے ہیں' کا بیہ جواب زیادہ قرین قیاس اور متعین ہوگا کہ'' میں نے ٹاکمنر میں پڑھا تھا'' یا شاند'' میں نے انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا میں پڑھا تھا'' بجائے اس جواب کے کہ'' میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے'' یا'' میں اپنے گزشتہ سال کے مشاہدہ کی بنا پر جانتا ہوں''۔

اس پر تجربیت پیند میہ جواب دےگا'' آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹائمنر یا انسائیکلوپیڈیا بریٹا نیکا اپنی معلومات کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنی تفتیش کو آگے بڑھا کیں گے تو یقیناً آپ عینی شاہدوں کے مشاہدات تک ہی پہنچیں گے (جنہیں بعض اوقات پروٹو کول جملے یا اساسی جملے قرار دیا جاتا ہے)۔ تجربیت پیند اپنا استدلال جاری رکھتے ہوئے کہے گا کہ بلاشبہ کتابیں دوسری کتابوں کی مددہ کھی جاتی ہیں۔ایک مورخ یقیناً دستاویزات سے ہی کام کا آغاز کرے گا۔ گر آخری تجزیہ سے یہی ثابت ہوگا کہ یہ کتابیں اور دستاویزات مشاہدات پر بنی ہوتی ہے۔ بصورت دیگران کا شارشواہد میں نہیں بلکہ شاعری، اختراع اور دروغ میں ہوگا۔ تجربیت پیندوں کا دعوی ہے کہ اس مفہوم میں مشاہدہ ہی ہمارے علم کاحتی ذریعہ ہے۔

ی تی بیند کا نقطہ نظر ہے جے آج بھی میرے کھ اثباتیت پیند دوست پیش کررہے ہیں۔

میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ مقدمہ بیکن کے مقدمہ ہی کی مانند نادرست ہے، ذرائع علم کے سوال کا جواب تجربیت پہند کے خلاف جاتا ہے اور بالآخر ہیہ واضح ہوگا کہ ذرائع علم کے سوال کی بنیاد ایک غلطی پر ہے لہذا اس سوال کورد کردینے چاہئے وہ ذرائع جن سے ہم ایک اعلی عدالت یا حاکم کی مانندا پیل کر سکتے ہیں۔

اولاً میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ٹائمنر اور اس کے نمائندوں سے ان

کے ذرائع علم کے بارے میں سوالات کرتے چلے جائیں گے تب بھی آپ بھی عنی شاہدوں

کے بیانات تک نہیں پہنچ سکیں گے جن کے وجود پر تج بیت پیند یقین رکھتے ہیں۔ آپ پر
بہت جلد یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ آپ کا ہر قدم ایک نئے قدم کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے مثلاً
وزیراعظم نے پیشگی طے شدہ پروگرام سے کئی دن پہلے لندن واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے" اس
بیان کے جواب میں ہر معقول شخص کے لئے یہ جواب کافی ہوگا کہ میں نے ٹائمنر میں پڑھا
تما۔ اب ایک لمحے کے لئے فرض سیجئے کہ کوئی اس بیان پرشک کا اظہار کرتا ہے اور اس کی
صدافت کے لئے مزید شخصی کی ضرورت محسوں کرتا ہے۔ وہ کیا طریق کار اختیار کرے گا؟
اس کا سیرھا اور راست طریقہ ہو ہوگا کہ اگروزیراعظم کے دفتر میں کا کوئی جانے والا موجود
ہو جائے گی۔ (یعنی اتنا کافی ہوگا۔)

بالفظ دیگر محقق ذریعهٔ اطلاع کا کھوج لگانے کی بجائے اس بیان کو جانچنے اور پر کھنے کی کوشش کریگا اگر ایساممکن ہو لیکن تج بی نظریہ کے مطابق یہ قضیہ کہ'' میں نے ٹائمنر میں پڑھا تھا'' حتی ذریعہ کے جواز کی خاطر اٹھائے جانے والے اقدامات میں سے محض ایک قدم ہے۔اب اگلاقدم کیا ہوگا؟

اس کی کم از کم دوصور تیں ممکن ہیں۔ پہلی صورت ہیں اس بات پرغور کیا جاسکتا ہے کہ'' میں نے ٹائمنر میں پڑھا ہے'' کو ایک قضیہ قرار دے کر بیسوال اٹھایا جائے'' تمھارے کسی دوسرے اخبار میں نہیں پڑھا؟ دوسری صورت میں ٹائمنر اخبار سے پوچھا جاسکتا ہے کہ اس کے علم کا ذریعہ کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب بیہ ہوسکتا ہے''لیکن ہم صرف ٹائمنر خریدتے ہیں جو ہرضج ہمارے گر آتا ہے'' ہمیں وزیراعظم کے دفتر سے ٹیلی فون آیا تھا''۔ اب تجربی طریق کار کے مطابق اس مقام پرہمیں یہ پوچھنا پڑیگا'' کس شخص نے ٹیلی فون سے بھی سنا تھا؟'' اور اس شخص کی مشاہداتی رپورٹ حاصل کرنے ہوگی ، لیکن ہمیں اس شخص سے بھی بیچھنا پڑیگا'' تمھارے اس علم کا کیا ذریعہ ہے کہ تم نے ٹیلی فون پر جو آواز سنی تھی وہ

وزیراعظم کے دفتر کے کسی اہل کا رکی آواز تھی ؟ '' وعلی طذاالقیاس

اس کی ایک سادہ می وجہ ہے کہ سوالات کے اس بیج در بیج سلط کا کوئی تسلی بخش انجام کیوں نہیں ہوسکتا ؟ اور وہ وجہ یہ ہے۔ ہر شاہد کو اپنی رپورٹ میں افراد، مقامات ، اشیا، لسانی استعالات، سابی رسومات وغیرہ کے متعلق اپنے (پیشگی) علم کا وافر استعال کرنا پڑتا ہے۔ وہ محض اپنی آتھوں یا کانوں پر بھر وسہ نہیں کرسکتا بالخصوص اگر اس کی رپورٹ کا منظاکسی ایسے بیان کا جواز فراہم کرنا ہو جو لائق جواز ہو۔ بلاشبہ بیام علم کے ان عناصر کے ذرائع کے بارے میں بہت سے نئے سوالات اٹھا تا ہے جو براہ راست مشاہداتی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر علم کے حتی ذرایعہ کو بالآخر مشاہدہ میں تحویل کرنے کا منصوبہ ایسا خوات کار لانا ممکن کیونکہ اس سے لامتناہی تشامل لازم آتا ہے۔ ہے منطقی طور پر بروئے کار لانا ممکن کیونکہ اس سے لامتناہی تشامل لازم آتا ہے۔ کہ اس سے ہمیں بیہ بات ہجھنے میں مدوطتی ہے کہ بینظر بیاس قدر پر شش کیوں ہے؟) کہ اس سے ہمیں تد بات ہجھنے میں مدوطتی ہے کہ بینظر بیاس قدر پر ششش کیوں ہے؟) برسبیل تذکرہ میں اس بات کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس دلیل کا ایک برسبیل تذکرہ میں اس بات کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس دلیل کا ایک دوسری دلیل سے سے قر بی تعلق ہے لینی ہر مشاہدہ ہمارے نظری علم کی روثنی میں تعیہ کو دون ایکل عبث مضمن ہوتا ہے۔ یا بیک نظر بے سے غیر مملو، خالص بھری علم اگر ممکن بھی ہوتو وہ بالکل عبث اور ناگارہ ہوگا۔

ذرائع کی تلاش کے مشاہراتی پروگرام کا طرہ ء امتیاز ، اس کی پیچیدگی سے قطع نظر،
اس کا فہم عامہ کے بالکل الٹ ہونا ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں کسی قضیہ کے متعلق شک ہوتو عام طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کے ذرائع کے متعلق استفسار کرنے کی بجائے خود قضیہ کو پر کھتے ہیں۔ اور اگر ہمیں آزادانہ تائید میسر آجائے تو ہم ذرائع سے قطع نظر کرتے ہوئے بالعموم اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔

بلاشبہ بعض مواقع پر صورت حال مختلف ہوتی ہے۔ کسی تاریخی بیان کو پر کھنے کے لئے ہمیں ذرائع سے رجوع کرنا پڑیگا لیکن میہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہ لاز ما مینی شاہدوں کی روایت تک رسائی حاصل کرنا ہوگی۔

ظاہر ہے کوئی مورخ دستاویزات کی شہادت کو بلا تقید قبول نہیں کریگا۔ یہاں بہت سے مسائل ہیں مثلاً دستاویزات کی اصلیت کا مسلم، تعصب کا مسلم، اور ابتدائی

ماخذوں کی تشکیل نو (تقیح و قدوین) کا مسئلہ۔ بلاشبہ اس نوع کے مسائل بھی ہوتے ہیں: کیا مصنف اس وقت وہاں موجود تھا جب واقعہ رونما ہوا؟ لیکن بیمورخ کے امتیازی مسائل میں سے نہیں ہے۔ اسے روایت کی صحت کے بارے میں تشویش ہو سکتی ہے لیکن وہ کم ہی اس تشویش میں مبتلا ہوگا کہ آیاد ستاویز کا مصنف زیر، بحث وقوعہ کا عینی شاہر ہے یا نہیں؟ بیہ فرض کرنے کے باوصف کہ وقوعہ اس نوعیت کا ہے کہ وہ قابل مشاہرہ ہوسکتا ہے۔ کسی خط میں فرض کرنے کے باوصف کہ وقوعہ اس نوعیت کا ہے کہ وہ قابل مشاہرہ ہوسکتا ہے۔ کسی خط میں بیہ جملہ "اس مسئلہ پرکل میں نے اپنی رائے تبدیل کرلی تھی " ایک اہم تاریخی شہادت ہوسکتی ہے حالانکہ رائے تبدیل کرن قابل مشاہرہ نہیں (اور دوسرے شواہدکی روشنی میں ہم بیر گمان ہے کہی کرسکتے ہیں کہ مصنف نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔)

جہاں تک عینی شاہدوں کا تعلق ہے تو ان کی اہمیت صرف اور صرف عدالت میں ہوتی ہے جہاں ان پر جرح ممکن ہوتی ہے۔ پیشتر وکلا بخوبی جانے ہیں کہ عینی شاہدین اکثر غلطی کرتے ہیں۔ اس پر تجریاتی تحقیق کے نتائج بڑے جیرت انگیز ہیں۔ وہ گواہ جو واقعہ کو جو ل کا توں بیان کرنے کے لئے بڑے بیتاب ہوتے بیسیوں غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں بالخصوص جب کوئی ہجان خیز واقعہ بڑی تیزی سے رونما ہوا اور اگر وقوعہ کسی من پہند تعبیر کا متعاضی ہوتو اکثر اوقات تعبیر واقعہ کی اصل صورت کو منح کردیتی ہے۔

علم تاریخ کے ہارے میں ہوم کا نقط، نظر مختلف تھا: سیز رکوسینٹ کی عمارت میں مارچ کی پندرہ تاریخ کوفل کیا گیا ، ہم اسے اس لئے تسلیم کر لیتے ہیں کہ مورخین کی متفقہ شہادت اسی کے حق میں ہے اور وہ اس واقعہ کا یہی مقام اور وقت بتاتے ہیں۔ ہمارے حافظ یا حواس کے پیش نظر کچھ حروف والفظ ہوتے ہیں ، ان حروف کو ہم کچھ تصورات کی علامتوں کے طور پر یادر کھتے ہیں اور پی تصورات یا تو ان لوگوں کے اذہان میں سے جو واقعہ مرفنما ہونے کے وقت وہاں موجود سے اور انہوں نے تصورات کو براہ راست واقعہ اخذکیا یا انہوں نے دوسرے لوگوں کے بیان واقعہ سے اخذکیا ، اور انہوں نے کچھ اور لوگوں کے بیان حافظہ کئے۔ تا آئکہ ہم واقعہ کے عینی شاہدین تک پہنچ جاتے ہیں "۔

مجھے ایبامحسوس ہوتا ہے کہ یہ نقطہ نظر مذکورہ بالالامتناہی تسلسل پر منتج ہوگا۔ بلاشبہ مسلہ یہ ہے کہ آیا " مورخین کی معفد شہادت " قابل قبول ہے یا اسے اس بنیاد پر رد کردیاجائے کہ انہوں نے ایک مشتر کہ لیکن غیر معتبر ذریعہ پر انحصار کیا ہے۔ " ہمارے حواس یا حافظ میں موجود حروف " سے اپیل کرنا اس خاص مسکلے یا تاریخ نگاری کے کسی دیگر مسکلے سے غیر متعلق ہے۔

#### XIV

آخر ہارے علم کے منابع کیا ہیں؟

میرے خیال میں اس کا جواب ہیہ ہے: ہمارے علم کے منابع متعددانوع کے ہیں الیکن کسی کوسند کا درجہ حاصل نہیں۔

ہم مید کہ سکتے ہیں کہ " ٹائمنر" یا"انسائیکلو پیڈیابریٹانیکا" بھی ذرائع علم ہوسکتا ہے۔

یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ " انسائیکلوپیڈیابریٹانیکا" میں طبیعیات کے کسی مسئلے پر چھپنے والے مضامین کی نسبت مجلّہ " فزیکل ریویو" میں چھپنے والے مضامین زیادہ مستند اور بہتر ذریعہ علم ہوتے ہیں۔ لیکن میہ بالکل غلط ہوگا کہ "فزیکل ریویو" میں چھپنے والے مضمون کا ذریعہ کل یا جزواً صرف مشاہدہ ہے۔ کسی دوسرے مضمون میں تضاد کا انکشاف بھی ذریعہ علم بن سکتا ہے۔ یا بیام کہ کسی دوسرے مضمون میں پیش کئے جانے والے مفروضے کو فلال تجربے کی مدد سے جانچاجا سکتا ہے۔ بیرتمام غیر مشاہداتی انکشافات ان معنوں میں ذرائع علم ہوسکتے ہیں۔

کہ بیہ جارے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔

میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ایک بہت اہم صورت میں تجربہ بھی ہمارے علم میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ایک بہت اہم صورت میں قرح بہ بھی اس طرح علم میں ذریعہ علم نہیں ہوتا تجربے کی اس طرح علم میں چھپنے والی خبر کی۔ قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ ہم تجربہ کرنے والے عینی شاہد کو معرض بحث میں نہیں لاتے ، لیکن اگر ہمیں نتائج کے بارے میں شبہ ہوتو ہم خود تجربے کا اعادہ کرتے ہیں یا کسی دوسرے کو ایسا کرنے کے لئے کہہ سکتے ہیں۔

ہمارے علم کے حتمی ذرائع کا فلسفیانہ نظریداس بنیادی غلطی کا مرتکب ہے کہ وہ منبع اور صحت کے سوالات کو واضح طور پر متمیز نہیں کرتا۔ بلاشبہ تاریخ نگاری کے معاملے میں یہ دونوں سوالات بعض اوقات مطابق ہو سکتے ہیں۔ کسی تاریخی بیان کی صحت کی آزمائش صرف بعض ذرائع کے ماخذ کی روشنی ہی میں کی جاسکتی ہے۔ تاہم عمومی صورت میں یہ دونوں سوالات مختلف ہیں۔ اور بالعموم ہم کسی بیان یا اطلاع کی صحت کی پڑتال اس کے ذرائع یا

منابع کے حوالے سے نہیں کرتے ، بلکہ ہم براہ راست اس کی آزمائش کرتے ہیں، لینی جو بات کہی گئ ہوتی ہے اس کا تقیدی جائزہ لیتے ہیں۔

چنانچہ تجربیت پسند کے بیسوالات غلط طور پر وضع کئے گئے ہیں کہ "آپ کیسے جانتے ہیں؟"،"آپ کے بیان کا منبع کیا ہے؟ "ان سوالات کی تشکیل غیر متعین یا بے ڈھب نہیں بلکہ یہ غلط فہمی پر بہنی ہیں۔ان سوالات کا مقصد کسی متند جواب کی تلاش ہے۔

# XV

علمیات کے روایت کے بارے میں یہ کہا جاسکتاہے کہ وہ ذرائع علم کے متعلق سوال کا محض اثبات یا نفی کی صورت میں جواب دینے کا نتیجہ ہیں۔ وہ نہ تو ان سوالات کو چیلئے کرتے ہیں۔ ان سوالات کو بالکل فطری خیال کیا جاتا ہے اور کسی کوان میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی ۔

یہ بہت دلچپ صورت حال ہے کیونکہ یہ سوالات واضح طور پر اپنی روح میں پہند پر ستانہ ہیں، ان کا تقابل سیای نظریے کے اس روایتی سوال سے کیا جاسکتا ہے۔
"حکمرافی کا حق کے حاصل ہے؟" یہ سوال تقاضہ کرتا ہے کہ اس کا جواب کی حاکم مختار کے حوالے سے دیا جائے مشلاً ، بہترین یا داناترین ، عوام یا اکثریت۔ (ضمناً یہ اس قتم کے احتمانہ متبادلات بھی تجویز کرتا ہے: ہمارا حکمران کے ہونا چاہئے؟ سرمایہ داروں کو یا عوام کو یہ سوال اس کے مشابہہ ہے کہ ہمارے علم کا حتی ذریعہ کونسا ہے؟ عقل یا حواس۔) یہ سیاسی سوال غلط پر وضح کیا گیا ہے اور اس کے جوابات متناقض ہوتے ہیں (جیسا کہ میں نے اپنی سوال علم کرفتے معاشرہ" کے باب ہفتم میں وضاحت کرنے کی سعی کی ہے)۔ اس سوال کو ایک بالکل مختلف سوال سے بدل دینا چاہئے مثلاً ، ہم اپنے سیاسی اداروں کو کس طرح منظم کر ایک بالکل مختلف سوال سے بدل دینا چاہئے مثلاً ، ہم اپنے سیاسی اداروں کو کس طرح منظم کر ایک بالکل مختلف سوال سے بدل دینا چاہئے گیکن یہ اکثر و بیشتر باسانی دستیاب ہوتے ہیں)۔ بھے یقین ہے کہ اس طرح سوال کو بدلنے سے ہی ہم سیاسی اداروں کے کسی معقول ایک حائیں ہو تے ہیں)۔ بھے یقین ہے کہ اس طرح سوال کو بدلنے سے ہی ہم سیاسی اداروں کے کسی معقول بیں)۔ بھے یقین ہے کہ اس طرح سوال کو بدلنے سے ہی ہم سیاسی اداروں کے کسی معقول نظر ہے کی جانب بیش قدمی کر سکتے ہیں۔

ذرائع علم کے بارے میں سوال کو بھی اسی انداز میں بدلا جاسکتا ہے۔ یہ سوال ہمیشہ اس جذبے کے ساتھ پوچھا جاتا ہے: ہمارے علم کے بہترین ذرائع کو نسے ہیں یعنی جو لائق اعتاد ہوں، جو ہمیں غلطی میں مبتلا نہ کریں ، اور شک کی صورت میں ہم جن سے آخری عدالت کے طور پر رجوع کرسکیں ۔ میرے خیال میں ہمیں یہ بات قبول کر لینی چاہئے کہ جس طرح مثالی خرانوں کا کوئی وجو زنہیں اس طرح علم کے مثالی ذرائع بھی موجو زنہیں ، اور سبحی ذرائع وقتاً فو قتاً ہمیں غلطی میں مبتلا کرسکتے ہیں۔ اس لئے میں ذرائع علم کے سوال کو ایک بالکل ہی مختلف سوال سے بدل دینا چاہتا ہوں: کیا ہم غلطی کا سراغ لگانے اور اسے دور کرنے کی امیدر کھ سکتے ہیں؟

رحے کی امیدرھ سے ہیں؟

دوسرے بہت سے سندر ستانہ سوالات کی مانند ذرائع علم کا سوال بھی خلقی نوعیت کا ہے۔ یہ اس یقین کے ساتھ ہمارے علم کا مبدادریافت کرنا چاہتا ہے کہ علم ایخ تجرہ ء نسب کے ذرایعے اپنا جواز فراہم کرسکتا ہے۔ ان سوالات کے پیچھے (اکثر غیرشعوری طور پر) یہ مابعدالطبیعیاتی تصورات کار فرماہوتے ہیں: خالص علم باعتبارنسل نجیب ہو، بے داغ علم ہو، یہ مابعدالطبیعیاتی تصورات کار فرماہوتے ہیں: خالص علم باعتبارنسل نجیب ہو، بے داغ علم ہو، وہ اعلی ترین سند اور اگر ممکن ہوتو خدا سے ماخذ ہو۔ میرا ترمیم شدہ سوال "ہم غلطی کا سراغ کسی طرح لگا سکتے ہیں؟ "اس نقطہ نظر سے مستبط ہوتا ہے کہ ایسے صدافت کے مسکلے کے ساتھ گڈٹٹہیں کرنا چاہئے ۔ یہ نقطہ نظر سے مستبط ہوتا ہے کہ ایسے صدافت کے مسکلے کے ماراعلم قیاس اور رائے پر شمل ہے، جیسا کہ اس کی نظم سے ظاہر ہوتا ہے۔ ابتدا سے ہی دلوتاؤں نے ہم کوساری آگاہ نہیں بخشی مگر ہم رفتہ رفتہ رفتہ اپنی تحقیق وتجسس سے مگر ہم رفتہ رفتہ رفتہ اپنی تحقیق وتجسس سے مگر ہم رفتہ رفتہ رفتہ اپنی تحقیق وتجسس سے مگر ہم رفتہ رفتہ رفتہ اپنی تحقیق وتجسس سے مگر ہم رفتہ رفتہ رفتہ اپنی تحقیق وتجسس سے مگر ہم رفتہ رفتہ رفتہ اپنی تحقیق وتجسس سے مگر ہم رفتہ رفتہ رفتہ اپنی تحقیق وتجسس سے مگر ہم رفتہ رفتہ رفتہ اپنی تحقیق وتجسس سے مگر ہم رفتہ رفتہ رفتہ اپنی تحقیق وتجسس سے مگر ہم رفتہ رفتہ رفتہ اپنی تحقیق وتجسس سے مگر ہم رفتہ رفتہ اپنی تحقیق وتجسس سے مگر ہم رفتہ رفتہ رفتہ اپنی تحقیق وتجسس سے مگر ہم رفتہ رفتہ رفتہ اپنی تحقیق و تجسس سے ملاح کے اشیا کو

سیمھنے لگتے ہیں پہلے سے پچھ بہتر قیاس اپنا یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں صدافت سے مماثل ہیں جہاں تک اصل ایقانہ صدافت کا تعلق ہے کسی کو بھی نہیں معلوم یہ کیا ہے ابد تک اس کو نامعلوم رہنا ہے (بیر' دریائے نمی دائم'' یونہی بے سمت بہنا ہے) نہ دیوتاؤں کے بارے میں نہ دیوتاؤں کے بارے میں سبھی کچھ جان لینے کا کوئی امکان باقی ہے ولیکن اتفا قا ابن آ دم سے بھی حتمی صدافت کوئی صادر ہو بھی جائے تو وہ خود اس سے سرایا بے خبر ہوگا حقیقت صرف اتنی ہے کہ بیسب کچھ قیاسوں اور انداز وں کا اک پیچیدہ اور الجھا ہوسا عنکبوتی تارہے اور بس۔

تاہم متند ذرائع علم کا روایتی سوال آج بھی دہرایا جاتا ہے۔ اور اس میں ایجابیت پیند اور وہ فلاسفہ بھی شامل ہیں جو برغم خود سند کے خلاف بغاوت کا علم بلند کئے ہوئے ہیں۔

میرے خیال میں میرے اس سوال "ہم کس طرح غلطی کا سراغ لگا کراسے

کرکے اور اگر ہم اپنی ایسی تربیت کر سیس تو اپنے نظریات وقیاسات پر تقید کر سکتے ہیں۔
(موٹرالذ کر کلتہ بہت پندیدہ ہے لیکن ناگزیز نہیں ۔ کیونکہ اگر ہم اپنے نظریات پر خود تقید نہ
کر سکیں تو دوسرے لوگ بیے خدمت انجام دے سکتے ہیں۔) یہ جواب اس موقف کا لب
لبب ہے جے میں'' انقادی عقلیت پندی'' کا نام دیتا ہوں۔ اس خیال ، رویہ اور روایات
کے لئے ہم یونانیوں کے مرہون منت ہیں۔ یہ ڈیکارٹ اور اس کے دبستان کی عقلیت
پندی سے اور حتی کہ کانٹ کی علمیات سے بھی بہت مختلف ہے۔ تاہم اطلاقیات اور اخلاتی
علم کے میدان میں کانٹ اپنے اصول خود مختاری کے ذریعے اس کے بہت قریب پہنچ جاتا
ہم کو قبول نہیں کرنا چاہئے چاہے وہ اٹھارٹی گئی ہی رفیع الشان کیوں نہ ہو۔ کیونکہ جب
کے علم کو قبول نہیں کرنا چاہئے چاہے وہ اٹھارٹی گئی ہی رفیع الشان کیوں نہ ہو۔ کیونکہ جب
ہے کہ آیا اس حکم کی اطاعت کرنا اخلاقی فعل ہوگا یا غیر اخلاقی ۔ یہ عین ممکن ہے کہ اٹھارٹی
کے پاس اپنے تھم کو نافذ کرنے کی طاقت ہو اور ہم اس کے سامنے بے بس ہوں۔ لیکن اگر
ہم کوگرے کم کی اطاعت کرنا اور کسی اٹھارٹی کے سامنے ہم کرنا ہمارا اپنا انتقادی فیصلہ ہو

مانٹ نے بڑی جرائت مندی سے مذہب کے میدان میں بھی اس اصول کا اطلاق کیا: '' خدا کی ذات جس طرح بھی تمہارے علم میں آئے، خواہ وہ بذات خود اپنے آپ کوتم پر منکشف کردے ، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ آیا آپ کواس پر اعتقاد رکھنا اور اس کی عبادت کرنی چاہئے''۔

اس جرات مندانہ بیان کے بعد یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ کانٹ نے اپنے فلسفہ سائنس میں تقیدی عقلیت پیندی، خطا کی انقادی تلاش کے اس رویے کو اختیار نہیں کیا۔ مجھے یقین ہے کہ کانٹ کو اسے بازر کھنے کا سبب اس کا نیوٹن کی کونیات کو بطور سند قبول کرنا تھا اور یہ نتیجہ تھا اس کونیات کی نا قابل یقین کامیابی کا جو ہر سخت سے سخت آزمائش پر پوری اثری تھی۔ اگر کانٹ کے فلفے کی یہ تعبیر درست ہے تو تقیدی عقلیت پیندی (یا تقیدی تجربیت پیندی) کے جن موقف کی میں جمایت کر رہا ہوں وہ کانٹ کے انقادی فلفے کی بناپر ممکن ہوا کیونکہ اس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نیوٹن کا نظریہ اپنی کے بناہ کامیابی کے باوصف غلط ہوسکتا ہے۔

ان سوالات " آپ کیے جانے ہیں؟، آپ کے بیان کا منبع یا اساس کیا ہے؟
آپ نے کن مشاہدات سے بینتیجہ اخذ کیا ہے؟" کا میرا جواب ہوگا: میں نہیں جانتا، میرا
بیان تھابس ایک اندازہ تھا۔ اس کے ذریعے یا ذرائع کی فکرنہ کرو جہاں سے اس کا آغاز ہوا
ہے کیونکہ ممکنہ ذرائع بہت سے ہوسکتے ہیں اور شاید میں نصف سے بھی آگاہ نہیں ہوں۔ تاہم
مبدایا شجر و نسب صدافت پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے لین جس مسکلے کو میں نے آزمائش طور پر صل کرنے کی سعی کی ہے، اگر آپ کو بھی اس مسکلہ میں دلچیبی ہے تو آپ ممکن حد تک
اس پر تنقید کر کے میری مدد کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی تجرباتی آزمائش کا خاکہ پیش کرسیس جو آپ کے خیال میں میری رائے کو غلط ثابت کردے گا تو میں بڑی مسرت سے اپنی بساط بھرآپ کی مدد کروں گا۔

در حقیقت میرے اس جواب کا اطلاق صرف اس سوال پر ہو گا جو کسی سائنسی رائے سے متعلق ہو گا ہو کسی سائنسی رائے سے متعلق ہو گا تو اس کی صحت جانچنے کے لئے منابع (غیرحتی مفہوم میں) کا سوال بھی زیر بحث آئے گا۔ تاہم بنیادی طور پر میرا جواب وہی ہو گا جیسا کہ ہم جائزہ لے چکے ہیں۔

# XVI

میرا خیال ہے کہ اب مجھے اس بحث کے علمیاتی نتائج کو منضبط صورت میں بیان کرنا چاہئے ۔ میں انہیں دس مقد مات کی صورت میں بیان کروں گا۔

(۱) علم کے کوئی حتمی ذرائع نہیں ہیں۔ہر دفعہ، ہررائے قابل پذیرائی چاہے،اور ہر رائے ،ہر ذریعہ کو تقید کی کسوٹی پر پر کھا جائے گا۔ تاریخ کے ماسواہم بالعموم حقائق کی چھان پھٹک کرتے ہیں نہ کہ ذرائع علم کی۔

(۲) علمیات کا اصل مسئلہ ذرائع سے متعلق نہیں بلکہ ہم پیش کردہ دعوی کے متعلق سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ سے جے لیعنی کیا یہ حقائق سے مطابقت رکھتا ہے۔ (ہم تفادات کا شکار ہوئے بغیر، معروضی صدافت کے اس تصور کو بروئے کار لا سکتے ہیں جس کا مطلب ہے حقائق سے مطابقت رکھنا ، جیسا کہ ٹارشکی نے اپنی تصنیفات میں واضح کیا ہے) یہ جاننے کے لئے ہم جہاں تک ممکن ہو دعوی کو بلاواسطہ طور پر پر کھنے کی یا اس کے نتائج کی جانچ پڑتال کرنے کی سعی کرتے ہیں۔

(۳) اس جانچ پڑتال کے ضمن میں ہرفتم کے دلائل مفید مطلب ہو سکتے ہیں اس عمومی طریق کار کے مطابق ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا ہمارے نظریات مشاہدات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ہم اس بات کی بھی جانچ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے تاریخ ذرائع داخلی اور باہمی طور پر مطابقت رکھتے ہیں۔

(۴) خلقی علم کے علاوہ کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے ہمارا سب سے بڑا ذریعہ علم روایت ہے۔ ہم اپنا بیشتر علم تقلید سے ، دوسروں سے سن کر اور کتابیں پڑھ کر حاصل کرتے ہیں۔ تقید کے فن پر مہارت حاصل کرنا ، تنقید کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا اور صدافت کا احترام کرنا بھی علم حاصل کرنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔

(۵) ہمارے ذرائع علم کے زیادہ تر روایتی ہونے کی حقیقت سے بیہ ثابت ہوتا ہے کہ روایت وشنی کا روبی عبت اور بے سود ہے ۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ روایت پرستانہ روبید درست ہے۔ روایت سے حاصل ہونے والے ہرعلم، یہاں تک کہ خلتی علم کو بھی تقید کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا اور اسے روبھی کیا جاسکتا ہے۔ تاہم روایت کے بغیر علم کا وجود تقریباً ممکن ہوگا۔

(۲) علم کوآغاز نہ تو خلامیں ہوتا ہے، نہ ورق سادہ سے اور نہ مشاہدہ ہے ۔علم کا سفر دستیاب علم میں ترمیم واضافہ سے آگے بڑھتا ہے۔ اگر چہ بعض اوقات مشلاً علم الآثار میں کوئی اتفاقی مشاہدہ کسی نئی دریافت کا سبب بن سکتا ہے، تاہم بالعموم نئی دریافتوں کا سبب سابقہ نظریات میں ترمیم واضافہ کی ہماری صلاحیت پر ہی بینی ہوتا ہے۔

(2) علم کے رجائی اور قنوطی نظریات دونوں مساوی طور پر غلط ہیں۔ افلاطون کا غار کا قنوطی قصہ ہے ہے اور اس کا بازیافت کا رجائی نظریہ غلط ہے (حالا تکہ ہمیں بی سلیم کر لینا حیا ہے کہ تمام حیوانات اور نباتات کی مانند انسانوں کو بھی خلقی علم حاصل ہوتا ہے۔ ) بلاشبہ مظاہر کی بید دنیا ہمارے غار کی دیواروں پر نظر آنے والے سایوں کی مانند ہی ہے، لیکن ہم اکثر اوقات غار سے باہر کی حقیقت سے بھی آگاہ ہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہے۔ دیمقر اطیں نے کہا تھا کہ صدافت بہت گہرائی میں پوشیدہ ہوتی ہے لیکن ہم اس گہرائی میں نوشیدہ ہوتی ہے لیکن ہم اس گہرائی میں فوطدزن ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس صدافت کی کوئی کسوٹی نہیں ہے اور اس حقیقت سے فتوطیت کو تقویت ملتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس صدافت کی کوئی کسوٹی نہیں ہواگر ہم خوش میں توسید ہوں تو غلطی کو پہچائے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ وضاحت اور تمیز صدافت کا معیار نہیں ہیں انہام اور انتشار غلطی کی علامت ہو سکتے ہیں۔ بعینہ (نظریات کا ارتباط) اثبات صدافت کے لئے کائی نہیں لیکن عدم ارتباط اور تضاد غلطی کو ضرور ثابت کرتے ہیں۔ اثبات صدافت کے بعد ہماری غلطیاں ہمارے لئے مرحم سرخ مشعلوں کی مانند ہوتی ہیں۔ بی مدد سے ہم غار کی تاریکی سے باہر نگنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔

(۸) حی مشاہدہ اور عقل میں سے کسی کو سند کا درجہ حاصل نہیں ۔ عقلی وجدان اور تخیل بہت اہم ہیں لیکن وہ بھی لائق اعتاد نہیں ۔ وہ بہت سے حقائق کو بڑی وضاحت سے منکشف کر سکتے ہیں لیکن ہمیں گراہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمار نظریات کا بنیادی منبع ہونے کی بنا پر وہ ناگزیر ہیں، لیکن ہمارے بیشتر نظریات بہر طور غلط ہوتے ہیں۔ مشاہدہ اور عقل بلکہ تخیل کا بھی سب سے اہم وظیفہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ان جرات مندانہ قیاسات کو تنقید کی کسوٹی پر پر کھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم نامعلوم کا کھوٹ لگاتے ہیں۔ کسوٹی پر پر کھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم نامعلوم کا کھوٹ لگاتے ہیں۔ دیشت نہیں۔ زیر بحث مسئلے کا جتنا تقاضا ہو ہمیں اس سے زیادہ صراحت اور صحت الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں۔ زیر بحث مسئلے کا جتنا تقاضا ہو ہمیں اس سے زیادہ صراحت کے پیچھے نہیں پوٹنا

چاہئے۔ لسانی صراحت ایک واہمہ ہے، الفاظ کے معانی اور تعریفات سے متعلق مسائل غیر اہم ہیں۔ چنانچہ ہمارا تصورات کا جدول اپنے تناسب کے باوصف اہم اور غیر اہم اطراف پر مشتمل ہے۔ جائیں جانب (الفاظااور ان کے معانی ) غیر اہم ہے، جبکہ دائیں جانب (نظریات اور ان کی صدافت کے مسائل ) اہم ہے۔ الفاظ کی لبی اتنی اہمیت ہے کہ وہ نظریات کو بیان کرنے کا آلہ اور وسیلہ ہیں اس لئے لفظی مناقشات سے ہر قیمت پر گریز کرنا حیائے۔

(۱۰) کسی کا کوئی بھی حل بہت سے خطل طلب مسائل کو وجود میں لے آتا ہے۔ ہمارا اصل مسلہ جتناعمیق ہوگا ہمارا پیش کردہ حل اتنا ہی جرات مندانہ ہوگا۔ کا ننات کے متعلق ہم جس قدر زیادہ جانتے جائیں گے اور ہماراعلم جتناوسیع ہوتا جائے گا تو اسی قدر شعور اور وضاحت سے ہم یہ بھی لیس گے کہ ہم کیا کچھ نہیں جانتے یعنی اپنی جہالت سے آگاہ ہو جائیں گے۔ ہمارے جہل کا اصلی منبع اس حقیقت کاعرفان ہے کہ ہماراعلم محدود ہی ہوسکتا ہے لیکن ہماری جہالت لازماً لامحدود ہوگی۔

اگر ہم کائنات کی وسعتوں پر تفکر کریں تو ہمیں اپنے جہل کی وسعت کی ایک جھلک دکھائی کے سکتی ہے۔ کائنات کا محض تجم ہی ہمارے جہل کا عمیق ترین سبب نہیں لیکن یہ ایک سبب ضرور ہے۔ ایف۔ پی ریمزے نے اپنی کتاب '' مبادتات ریاضی'' میں بڑے دکشش انداز میں بیان کیا ہے' میرا اپنے دوستوں سے اس رات پراختلاف کہ میں قطعاً فروتر خیال نہیں کرتا ۔ ستارے بہت بڑے ہوسکتے ہیں لیکن نہ وہ سوچ سکتے ہیں۔ اگر میرا وزن تقریباً سترہ سٹون ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ''۔ مجھے شبہ ہے کہ ریمزے کے دوست اس کے ساتھ اس بات پر شفق ہوں گے کہ محض جسامت کی کوئی وقعت نہیں ۔ اور اگر وہ اپنی اس میں اپنی جہالت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔

میرا خیال ہے کہ کا کنات کے بارے میں کچھ جاننے کی سعی کرنا قابل ستاکش ہے خواہ اس کوشش میں ہم صرف میں معلوم کر سکیں کہ ہم بہت زیادہ نہیں جانتے ۔ فاضلانہ جہالت کی میدحالت بہت سے مسائل میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ ہم سب کے لئے میہ یادر کھنا بہت اہم ہے کہ ہم اپنے قلیل سے علم میں متفاوت اور مختلف ہو سکتے ہیں۔لیکن اپنی لامتناہی

جہالت میں ہم سب برابر ہیں۔

# XVII

اب میں ایک آخری سوال سے تعرض کرنا جا ہتا ہوں۔

اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں کسی فلسفیانہ نظر نے میں، جوغلط ہونے کی بناپر ردکئے جانے کے لائق ہو، کوئی ایباضیح تصور بھی مل سکتا ہے جو محفوظ رکھے جانے کے قابل ہو۔ کیا علم کے حتی منابع کے نظریے میں ہمیں کوئی ایبا تصور مل سکتا ہے؟

میرا خیال ہے کہ ایبا ممکن ہے،اس نظریے کی تہہ میں جاری وساری دوبڑے تصورات میں سے ایک تصوریہ ہے کہ جمارے علم کا منبع مافوق الفطرت ہے۔ان میں سے پہلا تصور غلط ہے، جبکہ دوسرے کے متعلق میرا خیال ہے کہ وہ صحیح ہے۔

پہلالیعنی غلط تصوریہ ہے کہ ہمیں اپنا علم یا نظریات کا جواز مثبت وجوہ سے فراہم کرنا چاہئے بینی ایسی وجوہ جواسے ثابت کرسکیس یا اسے زیادہ سے زیادہ اختال کا حامل قراردے سکیس۔ بہر حال بیان وجوہ سے بہتر ہونی چاہئیں جنہوں نے اب تک تقید کا سامنا کا میابی سے کیا ہے۔ میری رائے میں اس خیال میں بیام مضمر ہے کہ ہمیں صادق علم کے لئے حتمی یا متند منبع سے رجوع کرنا چاہئے ، خواہ وہ مشاہدہ یا عقل کی مانند انسانی یا فوق البشری اور مافوق الفطرت ہو۔

دو سرا تصور جس کی ناگزیر اہمیت پر رسل نے بہت زور دیا ہے یہ ہے کہ کسی انسان کی اتھارٹی کسی فرمان کی صدافت کا اثبات نہیں کرسکتی، ہمیں صدافت کے سامنے سر جھکانا چاہئے، کیونکہ صدافت انسانی اتھارٹی سے بالاتر ہے۔

ان دوتصورات کو جمع کرنے سے میدفوری بتیجہ برآ مد ہوتا ہے کہ جن ذرائع سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے انہیں فوق الانسانی ہونا چاہئے، یہ نتیجہ اپنے آپ کو راست باز سجھنے کے رویے کو پروان چڑھاتا ہے اور ان لوگوں کے خلاف طاقت کے استعال پر اکساتا ہے جو الوہی صداقت کوتشلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

وہ لوگ جو بجا طور پر اس نتیجہ کو رد کردیتے ، تاسف ہے کہ وہ پہلے تصور یعنی علم کے حتی ذرائع کے وجود پر اعتقاد کو ردنہیں کرتے ۔اس کے برعکس وہ اس دوسرے تصور کو رد کر دیتے ہیں کہ صداقت انسانی اتھارٹی سے بالاتر ہے۔ چنانچہ وہ علم کی معروضیت، اور عقلیت اور انقاد کے مشترک معیارات کے تصورات کو معرض خطر میں ڈال دیتے ہیں۔
میری رائے میں ہمیں علم کے حتی ذرائع کے تصور کو ترک کرکے بی تسلیم کرنا
عیاج کہ تمام علم انسانی ہے، اس میں ہماری خطاؤں، تمناؤں، خوابوں، اور تعصّبات کی
آمیزش ہوتی ہے۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ صدافت کی تلاش جاری رکھیں خواہ یہ ہماری
دسترس سے ماوراہی ہو۔ بی تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ ہماری جبتوا کثر الہامی ہوتی ہے
دسترس سے ماوراہی ہو۔ بی تسلیم کرنے میں بہت چوکنار ہنا چاہئے، اگر چہ یہ بہت رائخ ہے کہ
ہمارا الہام خدائی یا کسی دوسری سند کا حامل ہوتا ہے۔ پس اگر ہم بی تسلیم کرلیں کہ ہمارے
حیطہ علم میں کوئی الی سندنہیں پائی جاتی جو تقید کی دسترس سے ماوراہو چاہے ہماراعلم کتنا ہی
معاوم کی سرحدوں میں دخیل کیوں نہ ہو، تب ہم بلا خطر اس تصور پر قائم رہ سکتے ہیں کہ
صدافت انسانی اتھار ٹی سے بالاتر ہے اور ہمیں لازماً اس کی حفاظت کرنا چاہئے ۔ کیونکہ اس
تصور کے بغیر نہ تحقیق کے معروضی معیارات کا وجود ہوگا ، نہ ہمارے قیاسات پر تنقید، نامعلوم
گی جبتو، اور علم کی تحقیق مکن ہوگی۔

# فریم ورک کا فسانه

''وہ جواس پریقین رکھتے ہیں ، اور وہ جواس پریقین نہیں رکھتے ، ان کے پاس بحث وتحیص کے کئے کوئی مشترک بنیاد نہیں ۔لیکن انہی آراء کے پیش نظر وہ لازماً ایک دوسرے کوحقیر جانیں گے "۔

(افلاطون)

T

عصرحاضر کی فکری زندگی کا سب سے زیادہ تشویش ناک پہلووہ طریق کار ہے جس کے تحت عقل وشمنی کی وسیع پیانے پر وکالت کی جاتی ہے اور عقل وشمنی کی وسیع پیانے پر وکالت کی جاتی ہے اور عقل وشمنی کے مرکزی عناصر مسلمات کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں جدید عقل وشمنی کے مرکزی عناصر میں اضافیت پیندی (یہ نظریہ کہ صدافت ہمارے فکری پس منظریا فکری سانچ پر موقوف ہوتی ہے: یہ فتلف فکری سانچوں میں مختلف ہو سکتی ہے) اور بالحضوص، مختلف ثقافتوں، نسلوں، یا تاریخ ادوار کے مابین باہمی افہام وتفہیم کے ناممکن ہونے کا نظریہ ہے۔ میں اس مضمون میں اضافیت پیندی کے مسئلے پر بحث کروں گا۔ میرادعوی ہے کہ اس کی تہہ میں وہ تصور کارفرما ہے جے میں ''فریم ورک کا فسانے'' کہتا ہوں۔ میں اس فسانے کی توضیح و تنقیح کروں گا، اور اس کے دفاع میں دیتے جانے والے قوانین، کو بمن اور وہارف کے دلائل پر تبصرہ بھی کروں گا۔

اضافیت پندی کے حامی ہمارے سامنے باہمی افہام و تفہیم کے ایسے معیار پیش کرتے ہیں جو غیر حقیقت پندانہ حد تک بلند ہوتے ہیں، اور جب ہم ان معیاروں پر پورا اترنے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ دعوی کرتے ہیں کہ افہام و تفہیم ممکن ہی نہیں۔ اس کے مقابل ، میرا استدلال یہ ہے کہ مشتر کہ نیک بیتی اور کوشش بسیار کے ذریعے نہایت دوررس افہام و فنہیم ممکن ہے۔ مزید براں ، اس کوشش کا بڑا صلہ یہ ہے کہ اس عمل میں نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے خیالات کا بھی بہتر فنہم حاصل کر سکتے ہیں اس مضمون کا مقصد اضافیت پیندی کواس کے وسیع ترین مفہوم ہیں چیانج کرنا ہے اور یہ چیانج بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ آج اسلحہ کی پیداوار میں ہوش ربا اضافے نے (انسانی ) بقا کو افہام و فنہیم کا ہم معنی بنادیا ہے۔

П

اگرچہ میں روایت کا مداح ہوں لیکن میں اس کے ساتھ آزاد خیال کا بھی روایت کا مداح ہوں لیکن میں اس کے ساتھ آزاد خیال کا بھی روایت کا مدار ہوں: میراموقف ہے کہ تقلید علم کی موت ہے کیونکہ علم کی ترقی کلیتًا اختلاف کے وجود پر منحصر ہے۔ بجا کہ اختلاف تنازعہ، اور بالآخر تشدد کا سبب بن سکتاہے، اور بدامر، میر بے خیال میں، نہایت تکلیف دہ ہے، کیونکہ میں تشدد سے متفر ہوں۔ تاہم، اختلاف، بحث، استدلال۔۔ دوطرفہ تنقید۔۔ پر بھی منتج ہوسکتا ہے۔ اور میرے نزدیک بیہ بات نہایت اہم ستدلال۔۔ دوطرفہ تنقید۔۔ پر بھی منتج ہوسکتا ہے۔ اور میرے نزدیک سے بری پیش رفت ہوئی جب تلوروں کی جنگ میں لفظوں کی جنگ سے مدد لینے کا آغاز ہوا، اور بعض اوقات لفظوں کی جنگ سے مدد لینے کا آغاز ہوا، اور بعض علی اہمیت بھی ہے۔

تا ہم میں اولاً اپنے موضوع کی وضاحت کرنا چاہوں گا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اولاً اپنے موضوع کی وضاحت کرنا چاہوں گا اور میں ایک سطور پر بحث کروں گا اور میں اس عنوان "فریم ورک فسانہ" سے کیا مراد لیتا ہوں۔ میں ایک سطور پر بحث کروں گا اور اس کے خلاف دلائل دوں گا لیتی ایک جھوٹا قصہ، جسے قبول عام حاصل ہے، بالخصوص جرمنی میں۔ وہاں سے یہ امریکہ پر جملہ آ در ہوا اور جہاں یہ تقریباً پوری طرح چھاچکا ہے۔ لہذا، مجھے خدشہ ہے کہ میرے قارئین کی اکثریت، شعوری یا غیر شعوری طور پر اس پر یقین رکھتی ہو گی۔ فریم ورک کے افسانے کو ایک جملے میں یوں بیان کی جاسکتا ہے:

ایک معقول اور نتیجہ خیز بحث ناممکن ہے، تاوقتیکہ، فریقین فریم ورک کے بنیادی صورت پر ہم خیال نہ ہول ، کم از کم ، وہ بحث کی خاطر اس طرح کے فریم ورک پر متفق نہ ہو چکے ہوں۔

میں اس فسانے کی تنقید کا نشانہ بناؤں گا۔

میں نے اس فسانے کوجس طرح بیان کیا ہے اس صورت میں بدائیہ محتاط بیان،
یا ایک معقول تہدید محسوس ہوتی ہے جے عقلی مباحثہ میں پیش رفت کی خاطر دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ بعض اصول پر بنی ہے۔ اس کے بر عکس، میں بیہ سمجھتا ہوں کہ بیہ نہ صرف کاذب بلکہ مفسدانہ بیان ہے جو عمومی اعتقاد کی صورت میں نوع انسانی کی وحدت کو پارہ پارہ کردے گا، اور تشدد اور جنگ کے امکان کو بہت بڑھا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس سے نبر دآ زماہونا اور اس کا ابطال کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابتدائی بیہ کہد دینا چاہتا ہوں کہ اس فسانے میں شہد بھرصدافت ضرور موجود ہے۔ اگرچہ میں بیہ کہتا ہوں کہ بیہ بیان انتہا درج کی مبالغہ آرائی ہے کہ فریقین کے مابین مشترک فریم ورک نہ ہونے کی صورت میں نتیجہ خیز بحث ومباحثہ ناممکن ہے کہ فیات سر مشترک فریم ورک نہ ہونے کی صورت میں مشترک فریم ورک نہ ہونے کی صورت میں مشترک فریم ورک نہ ہونے کی طورت میں مشترک فریم ورک نہ ہونے کی عاربین مما ثلث جسے میں بہت ہی کم ورک نہ ہونے کی طورت میں بہت ہی کم ورک نہ ہونے کی طورت میں وقتی زیادہ ہوگی ورک نہ ہونے کی طورت میں بہت ہی کم ورک نہ ہونے کی طورت میں وقتی زیادہ ہوگی در حقیقت اگر فریقین تمام نکات پر متفق ہو جا کیں تو ظاہر بحث وقتی ہو جا کیں تو ظاہر ہو کہتی ہی کہ اس سے زیادہ سہل اور خوشگوار گفتگو ممکن نہیں ۔۔اگرچہ بیکی قدر غیر دلچسپ ہو سکتی ہو کی در اس سے زیادہ سہل اور خوشگوار گفتگو ممکن نہیں ۔۔اگرچہ بیکی قدر غیر دلچسپ ہو سکتی

لیکن نتیجہ خیزی کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اس فسانے کو جس طرح میں نے بیان کیا ہے اس کے برخلاف میں اس بیان کیا ہے اس کے مطابق یہ نتیجہ خیز بحث کو ناممکن قرار دیتا ہے۔ اس کے برخلاف میں اس دعوع کروں گا کہ بہت سے معاملات میں مشترک الخیال افراد کے درمیان بحث بھی غالبًا نتیجہ خیز نہ ہوگی خواہ وہ اسے خوش گوار اور انتہائی قابل اطمینان ہی کیوں نہ سجھتے ہوں ۔ جبکہ بالکل مختلف فکری سانچہ کے مابین مباحثہ بے انتہا نتیجہ خیز ہوسکتا ہے، اگرچہ سے بالعموم نہایت مشکل ہوتا ہے اور شاید کئی قدر ناخوش گوار بھی۔ (البتہ یہ ممکن ہے کہ ہم اس سے لطف اندوز سکھ ھائیں)

میرا خیال ہے کہ کسی بحث سے فریقین جتنا زیادہ مستفید ہوں، اسے اتنابی نتیجہ خیز قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس کامطلب ہے: فریقین سے کتنے دلچیپ اور مشکل سوال پوچھے گئے، انہیں نئے سے نئے جوابات کے بارے میں سوچنے کی کتنی ترغیب ملی، ان کی اپنی آرا کس قدر متزلزل ہوئیں، اور اس گفتگو کے بعد کتنے نئے گوشے واہوئے، مختصراً یہ کہ ان کا

فكرى افق تس قدر وسيع ہوا۔

ان معنوں میں بحث کی نتیجہ خیزی کا انحصار ہمیشہ اس پر ہوگا کہ فریقین کی آراء کے مابین حقیقی بعد کتنا ہے۔ یہ بعد جتنا زیادہ ہوگا، گفتگو اتنی ہی زیادہ نتیجہ خیز ہوسکتی ہے۔ تاوقتکیہ ایس گفتگو سرے سے ممکن ہی نہ ہو، جیسا کہ فریم ورک کے فسانے کا اصرار ہے۔

m

لیکن کیا ہے ناممکن ہے؟ آیے اس کی ایک انہائی مثال پر نظر ڈالتے ہیں۔
ہیروڈوٹس نے شاہ فارس دارا اول کی ایک نہایت دلچسپ لیکن وحشت ناک حکایت بیان کی
ہے۔ وہ اپنے ملک کے بونانی باسیوں کو سبق سکھانا چاہتا تھا، جن میں اپنے مردوں کو
جلادینے کا رواج تھا۔ ہیروڈوٹس بیان کرتا ہے کہ "دارا نے اپنی سلطنت میں بنے والے
یونانیوں کو طلب کیا اور ان سے استفسار کیا وہ کتنی رقم کے عوض اپنے بزرگوں کے مرنے پر
انہیں (جلانے کی بجائے ) کھاجانے پر راضی ہو جائیں گے۔ ان کا جواب تھا کہ روئے
زمین پرکوئی ایسی چیز نہیں جو انہیں ایسا کرنے پر آمادہ کر سکے۔ اس نے یونانیوں کی موجودگی
میں ، مترجم کی مدد سے ، ان سے پوچھا کہ وہ اپنے بزرگوں کے مرنے پر ان کو جلایے کا کیا
معاوضہ لیس گے۔ (بیس کر) وہ چیخنے چلانے لگے اور منت ساجت کرنے لگے کہ ایس مکروہ
بات کوتو زبان پر بھی نہیں لانا چاہئے"۔

مجھے شبہ ہے کہ دارا فریم ورک کے فسانے کی صدافت کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ دراصل، اس سے ہمیں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ دو فریقوں مکالمہ ناممکن ہے چاہے اس میں مترجم کی سہولت بھی موجود ہو۔ یہ "تصادم "کی ایک انتہائی مثال تھی۔۔تصادم ایک ایبا لفظ ہے جو اس فسانے کی صدافت کے مویدین میں بہت زیادہ رائج ہے ،اور یہ لفظ استعال کرنے سے ان کا مقصد ہماری توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرانا ہوتا ہے کہ تصادم شاذبی نتیجہ خیز ہوسکتا ہے۔

لیکن اگر بیشلیم کر کیا جائے کہ دارا نے واقعی ایسے مجادے کا اہتمام کیا تھا، تو کیا بیمجادہ خقیقتاً بے نتیجہ رہا؟ مجھے اس سے انکار ہے۔ اس بات میں کوئی شبٹہیں کہ اس تجربے بید دونوں فریق لرز گئے تھے۔خود مجھے بھی آ دام خوری کا خیال اتنا ہی کر یہدلگتا ہے جتنا دارا کے دربار میں یونانیوں کومحسوس ہواتھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے قارئین کے احساسات

بھی ایسے ہی ہوں گے لیکن یہ احساسات ہمیں اس نتیج کو زیادہ بہتر طور پر سجھنے اور اس کی ایمیت کو زیادہ بہتر طور پر مجھنے اور اس کی اہمیت کو زیادہ بہتر طور پر محسوں کرنے کے قابل بنا سکتے ہیں جو ہیروڈوٹس اس قصے سے اخذ کرنا چاہتا تھا۔ پندار نے فطرت اور رواج کے درمیان جو تفریق کی تھی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہیروڈوٹس یہ صلاح دیتا ہے کہ ہمیں اپنی رسوم سے مختلف رسوم اور رواجی قوانین کے بارے میں رواداری بلکہ احرام کا رویہ اپنانا چاہئے۔ یہ تصادم اگر واقعتاً رونما ہوا تھا تو اس کے پھے شرکا کارڈمل ضرور کشادہ ذہنی کا حامل رہا ہوگا، اور اس قصے کے حوالے سے ہیروڈوٹس ہم سے بھی ایسے ہی رڈمل کا تقاضا کرتا ہے۔

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف فکری سانچوں سے گہری وابشگی رکھنے والے افراد میں گفتگو کے بغیر بھی متیجہ خیز مجادے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اصل میں ہمیں بہت زیادہ تو قع نہیں رکھنی چاہئے: ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہئے کہ کسی مجادے یا طول طویل بحث کا انجام شرکا کے "اتفاق رائے" پر ہوگا۔

لین کیا اتفاق رائے ہر حال میں پندیدہ ہوتا ہے؟ فرض سیجے کوئی نظریہ یا مفروضہ زیر بحث ہے اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ صددق ہے یا کاذب ہم ۔۔ لیعنی مباحثے کے عاقل شاہدین یا منصفین ۔۔ اصلاً یہی چاہیں گے کہ بحث کا اختتام تمام فریقوں کے اس اتفاق رائے پر ہو کہ نظریہ کے ہو اگر وہ واقعتاً کے ہو، یا پینظریہ کا ذب ہے اگر وہ واقعتاً کا ذب ہو: ہم یہ پند کریں گے کہ اگر ممکن ہوتو مباحثے کا اختتام ایک درست فیصلے پر ہوا ور ہم یہ ہیں چاہیں گے کہ کسی ایسے نظریہ کے کہ جو ہونے پر اتفاق کر لیا جائے جو حقیقتا ہوا ور ہم یہ ہیں چاہیں گے کہ کسی ایسے نظریہ کے کہ ہو تا ہوا کہ ورست فیصلے پر باطل ہو، اور اگر بینظریہ بچ ہوت بھی ہم عدم اتفاق کو ترجیح دیں گے اگر اس کے حق دیے جانے والے دلائل فیصلہ کن نہ بھی ہوں۔ کوئلہ مارک نے بحث کتنے پر مغز دلائل پیش کرتے ہیں چاہے یہ دلائل فیصلہ کن نہ بھی ہوں۔ کیونکہ شرکائے بحث کتنے پر مغز دلائل پیش کرتے ہیں چاہے یہ دلائل فیصلہ کن نہ بھی ہوں۔ کیونکہ انتہائی سطحی معاملات کے سوافیصلہ کن دلائل شاذ ہی دستیاب ہوتے ہیں۔ البتہ کسی نظریہ کی خالفت میں پیش کئے جانے والے دلائل کافی حد تک گھوں ہوسکتے ہیں۔ البتہ کسی نظریہ کی

ہیردوٹس کا بیان کردہ قصہ ایک ایسی انتہائی صورت حال کو پیش کرتا ہے جس میں اتفاق رائے کا سرے سے کوئی امکان نہیں تھا۔لیکن اس قصے پر دوبارہ نظر ڈالتے ہوئے ہم

یہ جان سکتے ہیں کہ یہ مجادلہ کچھ تو مفید رہا ہوگا اور یہ کہ اگر فرصت اور صبر میسر ہوں۔۔۔ جو کم از کم ہیروڈوٹس کے کم از کم ہیروڈوٹس کے کئے۔

### IV

میری رائے ہے کہ ایک طرح سے ہم خود اور ہمارے رویے اسی نوع کے مجادلوں اور غیر فیصلہ کن مباحثوں کا نتیجہ ہیں۔

میرے نقط ُ نظر کا خلاصہ اس قضیے میں بیان کیا جاسکتا ہے کہ ہماری مغربی تہذیب مختلف ثقافتوں کے نصادم اور کش کش اور فکری سانچوں کے مابین ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔
اس بات کا بڑے پیانے پر اعتراف کیا جاتا ہے کہ ہماری تہذیب ۔۔۔ جے اس کی بہترین صورت میں ذرا توصفی انداز میں ایک عقلیت پند تہذیب کہا جاسکتا ہے ۔۔۔ مجموعی طور پر یونانی و رومی تہذیب کا نتیجہ ہے۔ اس نے اپنی بیشر خصوصیات ، مثلاً حروف تہی اور مشرقی اور عیسائیت، نہ صرف رومنوں اور یونانیوں کے مابین تصادم بلکہ یہودی فینی اور مشرقی وسطی کی دوسری تہذیبوں کے ساتھ ٹکراؤ ، اور المانوی اور اسلامی یورشوں کے نتیج میں پیدا ہونے والے تصادم کے ذریعے بھی حاصل کیں۔

لیکن اس عدیم المثال یونانی کر شے ۔۔۔ یونانی شاعری ،فن ،فلسفہ اور سائنس کا عروج ۔۔۔ کے بارے میں کیا کہا جائے جو مغربی عقلیت پندی کا اصل ماخذ ہے؟ متعدد برسوں سے میں اس بات پر زوردیتا رہا ہوں کہ یونانی کرشمہ بھی'' جہاں تک اس کی توجیہ ممکن ہے'' بڑی حد تک ثقافتی تصادم کا نتیجہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہیروڈوٹس اپنی'' تاریخ'' میں ہمیں یہی سبق دینا چاہتا ہے۔

آئے ذرا یونانی فلنفے کے آغاز پرنظر ڈالتے ہیں۔ اس کی ابتدا ایشیائے کو چک جنوبی اطالیہ اور سلی کی یونانی نو آباد یوں میں ہوئی۔ یہ ایسے مقامات تھے جہاں ایک طرف مشرق میں یونانی نو آباد کاروں کا عظیم مشرقی تہذیبوں سے سامنا ہوا اور انہیں ان تہذیبوں سے برسر پیکار ہونا پڑا اور دوسری طرف مغرب میں وہ سلی اور کا رکھے کے باشندوں اور اطالویوں اور تسکانیوں سے نبرد آزما ہوئے۔ یونانی فلسفے پر ثقافتی تصادم کا اثر طالیں کے بارے میں طنے والی اولین روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہیر تسلیطس پر اس کے اثرات واضح بارے میں طنے والی اولین روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہیر تسلیطس پر اس کے اثرات واضح

ہیں ۔ لیکن بی تصادم لوگوں کو کس طرح باقدانہ غورفکر پر اکساتا ہے اس کی حقیقت خانہ بدوش بھاٹ زینوفان کے ہاں پوری طرح کھل کر سامنے آتی ہے۔ اگر چہ مختلف مواقع پر میں اس کی کچھ سطروں کا حوالہ دے چکا ہوں لیکن یہاں دوبارہ انہیں نقل کروں گا کیونکہ وہ نہایت خوبصورتی سے میرے نقطے کی وضاحت کرتی ہیں:

حبش کے لوگ کہتے ہیں کہ دیوتا چیٹی ناکوں اور کالے رنگ والے ہیں اور اہل تھریس کی دانست میں ہیں نیل چیثم وسرخ مودیوتا اگر چو پایوں ، گھوڑ وں اور شیروں کو بھی ہاتھوں ایسی نعت مل گئی ہوتی اور ان کو دم کی طرح

ابن آ دم کی طرح

شبیهیں تھینچنے کا ۔۔ بت تراثی کا ہنرآ تا

تو يوں ہوتا

کہ گھوڑے اپنے جیسے دیوتا اور چوپائے اپنے جیسے چوپایوں

کی تصویریں بناتے

اور پھران بوتاؤں کے بت اپنی اپنی شکل وصورت کے مطابق ڈھال کتے اگر چہ ابتدا سے ہی دیوتاؤں نے ہم کوساری آگاہی نہیں بخشی مگر ہم رفتہ رفتہ اپنی تحقیقی وتجسس سے

حقیقت ہائے اشیا کو

سمجھنے لگتے ہیں پہلے سے پچھ بہتر

قیاس اپنا میہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں صداقت سے مماثل ہیں جہاں تک اصل ایقانی صداقت کا تعلق ہے

جہاں تک آئی ایقای صدافت ہے۔ کسی کو بھی نہیں معلوم بید کیا ہے

ی لوجی ہیں معلوم پیدلیا ہے رہے رہیں کی معلوم پیدلیا ہے

ابدتک اس کونا معلوم رہنا ہے

(يد دريائے نمى دائم، نونهى بست بہناہے)

نہ دیوتاؤں کے بارے میں

نہ سب اشیا کے بارے میں

سبھی کچھ جان لینے کا کوئی امکان باقی ہے۔

لیکن اتفا قاً آ دم ہے بھی حتمی صدافت کو ئی صادر ہو بھی جائے تووہ خود اس سے سرایا بے خبر ہوگا

حقیقت صرف اتنی ہے کہ بیسب کچھ

قیاسوں اور انداز وں کا

اك پيچيده اورالجها ہوا ساعنكبوتى تارہے اوربس \_

اگر چہ برنٹ اور دوسرے مصنفین نے اس بات سے انکار کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ متقدم مفکرین میں شاید سب سے بڑا مفکر پار مینیڈ پر زینوفان سے متاثر تھا۔ وہ انسانی رواج سے بالا واحد حتی صدافت اور فانی انسانوں کے قیاسات، آراء اور رسوم کے مابین زینوفان کے قائم کردہ امتیاز کو اختیار کرلیتا ہے۔ کسی بھی مسئلہ یانفس موضوع (مثلاً دیوتاوں) کے بارے میں متعدد متصادم آراء اور روایات ہمیشہ ہی موجود رہی ہیں، جس سے فلا ہر ہوتا ہے۔ کہ بیسب تج نہیں ہوسکتیں، کیونکہ ان میں اختلاف ہونے کی صورت میں کسی فلا ہر ہوتا ہے۔ کہ بیسب تج نہیں ہوسکتیں، کیونکہ ان میں اختلاف ہونے کی صورت میں کسی مینیڈ پر (جو پیڈار کا ہم عصر تھا اور افلاطون نے فطرت اور رواج کے مابین امتیاز کو پیڈار سے مینیڈ پر (جو پیڈار کا ہم عصر تھا اور افلاطون نے فطرت اور رواج کے مابین امتیاز کو پیڈار سے منبیڈ پر (جو پیڈار کا ہم عصر تھا اور افلاطون نے فیاس سطور ۔۔۔ کے مابین امتیاز کو پیڈار سے منبیڈ پر رواج یا رواجی رائے ۔۔ سنی سائی بات، قرین قیاس اسطور ۔۔۔ کے مابین واضح امتیاز قائم کیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیا ایتا نظر یہ بھایا جواب تک پیش کئے جانے والے تمام نظریات میں انتہائی جرات مندانہ ہے۔

یونانی سائنس۔۔۔ریاضی اور ہیئت ۔۔۔ کے ارتقاء میں ثقافتی تصادم کے کردار سے ہم بخو بی آگاہ ہیں، اور بڑی صراحت کے ساتھ یہ بتایا جاسکتا ہے کہ مختلف تصادمات کس طرح ثمر آور ثابت ہوئے۔ حریت، جمہوریت، رواداری ،علم ، سائنس اور عقلیت کے بارے میں ہمارے تصورات کی جڑیں ان ثقافتی تصادمات میں تلاش کی جاسکتی ہیں۔

ان تمام تصورات میں عقلیت کا تصور میرے نزدیک نہایت بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔

جہاں تک مختلف مصادر سے ہمیں پتہ چلتا ہے، عقلی یا تنقیدی بحث کی دریافت

انہی تصادمات کے زمانے میں ہوئی اور اولین آیونیائی جمہور بیوں کے عروج کے ساتھ بحث مباحثہ ایک روایات بن گیا۔

#### V

دنیا کی تفہیم کے مسئلے اور سائنس کے ارتقا پر اس کے اطلاق کے حوالے سے عقلیت دو اجزائے ترکیبی پر مشتمل ہے، یہ دونوں قریب قریب مکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلا جزوشعری اختراع کا ہے لیعنی قصہ گوئی یا فسانہ طرازی: کا نئات کی توجیہ کرنے والے قصوں کی اخترع۔ ابتدأ ، یہ اکثریا شاید ہمیشہ متعدد خداؤں کے وجود کوتسلیم کرتے ہیں۔ لوگ محسوں کرتے ہیں کہ وہ نادیدہ قو توں کے قبضے میں ہیں ، اور ان قو توں کے بارے میں قصے یا کہانیاں گھڑ کر وہ کا نئات اور حیات وممات کو سجھنے اور اس کی تو جیہہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

پہلا جزوتر کیبی اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود انسانی زبان ، اور یہ بے حد اہمیت کا حامل اور غالباً آفاقی ہے: تمام قبائل اور اقوام میں الی تو جہیں کہانیاں، بالعموم پریوں کی کہانیوں کی صورت میں ، پائی جاتی ہیں ۔اییا معلوم ہوتا ہے کہ توجہیہ اور تو جیہی کہانیوں کی اختراع انسانی زبان کے بنیادی وظائف میں شامل ہے۔

دوسراجزوتر کیبی، مقابلتاً زیادہ قدیم نہیں ۔ یہ خاص یونانی دکھائی دیتا ہے،اور یونان میں تصنیف و تالیف کے رائج ہونے کے بعد وجود میں آیا تھا۔اس کا آغاز دوسرے آیونیافلفی انکسیمینڈ رسے ہوا۔ یہ دوسرا جزو، تقید اور مختلف توجیبی اساطیر پر تقیدی بحث کی ایجاد ہے، اور اس کا شعوری مقصدان کی اصلاح وتر تی ہے۔

بلاشبہ وسیع پیانے پر توجیہی اسطور سازی کی بڑی مثال ہیا ڈکی کتاب''دویوتاؤں کا شجرہ'' ہے۔ یہ یونانی دیوتاؤں کی پیدائش، ان کے اعمال اور بدا عمالیوں کی داستان ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا کی سائنسی توجہہ کے ارتقا کے ضمن میں ''دیوتاؤں کا شجرہ'' کو پیش کرنا ، بمشکل ہی پیندکرے گا۔ تاہم میں نے یہ تاریخی قیاس پیش کیا ہے کہ اولین انتقادی کونیاتی فلسفی، انکسیمینڈر نے ہیسیاڈ کی''دیوتاؤں کا شجرہ'' کے ایک پیرے کو اس مقصد کے کے استعال کیا ،جس کی پیش بینی ہومرکی'' ایلیڈ'' میں بھی ملتی ہے۔

میں اپنے اس قیاس کو وضاحت سے بیان کرتا ہوں۔ روایت کے مطابق ،

انکسیمینڈر کے استاد اور عزیز اور کو نیاتی فلاسفہ کے آیو نیائی متب کے بانی، طالیس کی تعلیم یہ تھی کہ'' زمین پانی پر قائم ہے جس پر یہ جہاز کی مانند تیررہی ہے'۔(طالیس کا مقصد زلزلوں کی توجیہہ کرنا تھا) طالیس کے شاگرد، عزیز اور پیرو، انیکسیمینڈر نے اس خام قصے سے انحراف کیا۔اس کا یہ نیا نظریہ حقیقی انقلابی کردار کا حامل تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا،''زمین کسی چیز کے سہارے پر قائم نہیں ، بلکہ زمیں اس وجہ سے ساکن ہے کہ یہ تمام دوسری اشیا سے کیساں فاصلے پر واقع ہے۔اس کی صورت ڈرم کی طرح ہے۔ہم اس کی ہموار سطح پر چلنے پی جبکہ دوسری سطح مخالف سمت میں ہوتی ہے۔''

اس جرات مندانہ تصور نے ارسٹار کس اور کو پرٹیکس کے تصورات کو ممکن بنا یا ، بلکہ بیہ کہنا چاہئے کہ بین تصور نیوٹن کی (بیان کردہ) تو توں کی پیش بینی بھی کرتا ہے۔ بی تصور کس طرح وجود میں آیا؟ میراقیاس ہے کہ بیہ طالیس کو اسطور کے خالصتاً سمنطقی انقاد سے ظہور پذیر ہوا۔ بیرتقید بالکل سادہ ہے: اگر ہم کا کنات میں زمین کے مقام وقیام کے مسئلے کو بیہ کہہ کرحل کریں کہ بیسمندر کے سہارے قائم ہے، جیسا کہ ایک جہاز پانی پر تھم ہرا ہوتا ہے، تو نقاد کے مطابق ، کیا ہم ایک اور مسئلہ اٹھانے پر مجبور نہیں ہو جاتے ۔ لیعن بید کہ سمندر کے مقام وقیام کی کیا تو جہہ ہوگی؟ لیکن اس کا مطلب بیہ ہواگا کہ سمندر کے کئے بھی کوئی سہارا تلاش کیا جائے ۔ ناور پھر اس سہارے کے لئے کوئی اور سہار ۔ ظاہر ہے اس طرح لامتنا ہی تسلسل لازم آئے گا۔ اس سے کس طرح رفع کیا جاسکتا ہے؟

بظاہر ایسا دکھائی دیتا تھا کہ کوئی بھی متبادل توجیہ اس خوفناک الجھن سے بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس الجھن سے پاک توجیہہ کی تلاش میں ، میرا قیاس ہے کہ انگسیمینڈ رکے ذہن میں بیسیاڈ کا ایک اقتباس تھا جس میں وہ ایلیڈ میں پائے جانے والے ایک تصور کو بہتر بناتا ہے۔ اس اقتباس میں یہ تمیں یہ بتاتا ہے کہ طارطاس زمین سے بالکل اتن ہی گہرائی میں واقع ہے جتنا کہ پورینس یا آسان اس سے بلندی پر۔

ہیں اڈکی عبادت یہ ہے'' نودن اور نورا تیں ایک برنجی سندان آسانوں سے اتر کے گا اور دسویں روز زمین پر پہنچے گا اس نودن اور را تیں ایک برنجی سندان زمین سے گرنا شروع ہوگا اور دسویں دن طارطاس پر پہنچے گا'' اس عبادت سے ہی انیکسیمینڈر کے ذہن میں سے بات آئی ہوگی کہ ہم کائنات کا نقشہ اس طرح بناسکتے ہیں کہ زمین وسط میں ہو اور آسانی

محراب نصف کرے کی ماننداس کے اوپر۔ تناسب کا تقاضا ہے کہ ہم طارطاس کواس کرے کا نصف زیریں قرار دیں ۔ اسل طرح ہم انگسیمینڈ رکی اس تعبیر تک پہنچ جاتے ہیں جو ہم تک منتقل ہوئی ہے۔ یہ تعبیر لامتنائی تسلسل کے عقدے کوحل کرنے میں کامیاب ہوجاتی ہے۔ میراخیال ہے کہ اس عظیم الشان اقدام کی الیم ہی قیاسی توجیہہ کی ضرورت ہے جس کی بنا پر انگسیمینڈ راپنے استاد طالیس پر بازی لے گیا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا قیاس اقدام کو زیادہ قابل فہم اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ مرعوب کن بھی بنایا ہے، کیونکہ اب اسے الیک نہایت مشکل مسئلے کے عقلی حل کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔۔۔معنی زمین کے قیام کا مسئلہ

تاہم طالیس پر انکسیمینڈ رکی تقید اور اس کی ایک نے قصہ کی تقید تفکیل بے ہم ہی رہتی اگر روایت پر عمل نہ کیا جاتا۔ہم اس حقیقت کی توجیہہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ اس روایت پر عمل کیا گیا۔ طالیس کے بعد ہر نسل ایک نئی اسطور کیوں وضح کرتی رہتی؟ میں نے ایک اور قیاس کی مدد سے اس کی توجیہہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ طالیس اور انکسیمینڈ رنے مل کر ایک نئی مہتبی روایت ۔۔انقادی روایت ۔۔ کی داغ بیل ڈالی۔ یونانی عقلیت پندی اور یونانی انقادی روایت کو انقادی دبستان کی حیثیت دینے کی میری کوشش سراسر قیاس اور یونانی انقادی روایت کو انقادی دبستان کی حیثیت دینے کی میری کوشش سراسر قیاس ہے۔ دراصل، یہ بجائے خود ایک نوع کی اسطور ہے۔ پھر بھی یہ ایک بے نظیر مظہر یعنی آبونیائی دبستان کی عمدہ توجیہہ کرتی ہے۔ اس دبستان میں چار یاپائی نسلوں تک ، ہرنسل نے چیلی نسل کی تعلیمات پر انتہائی ذہانت سے نظر ثانی کا کام جاری رکھا۔ نیتجاً اس دبستان نے اس روایت کی بنیاد ڈالی جے ہم سائنسی روایت کا نام دے سکتے ہیں: تقید کی روایت جو نے اس دویار ہوگئ۔

تقیدی منہاج اس انقادی روایت کی تشکیل کرتا ہے جس کی رو سے کسی موصولہ حکایت یا توجیہہ کو تقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر ایک ئی، بہتر، اور فکرانگیز حکایت سامنے آتی ہے اور اس حکایت کواز سر نو تقید کی کسوئی پر پر کھا جاتا ہے۔ میرا دعوی ہے کہ کہ یہی منہاج سائنسی منہاج ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانی تاریخ میں ایک ہی مرتبہ ایجاد ہوا۔ مغرب میں اس کا خاتمہ اس وقت ہو جب فاتح اور متعصب عیسائیت نے انتھنز میں

درسگاہوں کو بند کردیا اگر چہ مشرق وسطی میں اس کا چلن کچھ دیر باقی رہا۔ قرون وسطی کے دوران پر نوحہ خوانی ہوتی رہی اور نشاۃ الثانیہ میں اسے دوبارہ ایجاد نہیں کیا گیا بلکہ یونانی فلسفے اور یونانی سائنس کی بازیافت کے ساتھ اسے ایک بار پھر (مشرق سے ) درآ مد کیا گیا۔ ہمیں دوسرے جزوتر کیبی۔ یعنی انتقادی بحث کا منہاج۔ کی بیکتا ئیت کا ادراک مکابت، خصوصاً فہ ہمی اور نیم فہ ہمی ،مکاتب کے قدیمی مسلمہ وظیفے پرغور کرنے سے ہوتا ہے۔ ان کاکار مصبی ملتب کے بانی کی تعلیمات کو خالص شکل میں محفوظ رکھنا رہا ہے اور ہے ۔ البذا، کاکار مصبی ملتب کے بانی کی تعلیمات کو خالص شکل میں محفوظ رکھنا رہا ہے اور ہے ۔ البذا، تعلیمات میں ترامیم شاذ ونادر ہی کی جاتی ہیں اوراکٹر و بیشتر ان کا سبب غلطی یا غلط ہمی کوقرار دیا جاتا ہے۔ جب بیرترامیم دانستہ طور پر کی جاتی ہیں تو آئیس بطور قاعدہ خفیہ طور پر عمل میں دیا جاتا ہے، کیونکہ بصورت دیگر بیرترامیم نفاق اور فرقہ بندی پر منتج ہوتی ہیں تا کیونیائی درستان میں ہمیں ایک نئی مکتبی روایت ملتی ہے جس نے اسا تذہ کی تعلیمات کو ہرئی نسل میں محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے انجان بھی کیا۔

اس بے مثل مظہر کی میری قیاس توجیہہ یہ ہے کہ بانی، کمتب طالیس نے اپنے عزیز، شاگرد اور بعدازاں اپنے جانشیں، انیکسیمینڈ رکو بیہ حوصلہ دیا کہ آیادہ خوداس کی اپنی پیش کردہ توجیہہ پیش کرسکتا ہے۔

خواہ واقعتا ایبا ہی ہوا ہو، انتقادی منہاج کی ایجاد ثقافتی تصادم کے اثرات کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ اس کے نتائج بے پناہ اہمیت کے حامل تھے۔ چاریا پانچ نسلوں کے دوران ہی یونانیوں نے یہ دریافت کرلیا کہ زمین ، چاند اور سوچ کرے ہیں، یہ کہ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے ، اور ہمیشہ سورج کو ''حسرت'' سے تکتے ہوئے ۔ اس بات کی توجیہ اس مفروضے کی مدد سے کی جاسکتی ہے کہ وہ روشنی سورج سے مستعار لیتا ہے۔ کچھ مدت بعد ہی انہوں نے یہ قیاس بھی وضع کرلیا کہ زمین گردش کرتی ہے، اور بیسورج کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن یہ متاخر مفروضے افلاطونی مکتب اور خصوصاً ارسطور کے سبب، جلد ہی قصہ پاریند بن گئے۔ (یہاں اصل متن میں ارسطو کی جگہ ارسٹار کس ہے جو شاید طباعت کی غلطی ہے۔ مترجم)

ان کونیاتی یا میئتی تحقیقات پر مستقبل کی سائنس کی بنیاد استوار ہوئی، انسانی علم کا آغاز ہماری دنیا کو انتقادی طور پر سمجھے کی جرات مندانہ اور امید افزا کوشش سے ہوا۔ اس در پینہ خواب کی تکمیل نیوٹن کی صورت میں ہوئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوع انسانی کو کمل شعور صرف نیوٹن کے وقت سے حاصل ہوا۔ یعنی کا نئات میں اپنے مقام کا شعور۔

یہ بات ثابت کی جاسکتی ہے کہ یہ ارسطو سازی پر تنقیدی بحث کے منہاج کے اطلاق کا نتیجہ ہے۔ اسطور سازی ہماری ان کوششوں کا نام ہے جو ہم دنیا کو سیحھنے اور اس کی

# VI

توجیہہ کرنے کی خاطر کرتے ہیں۔

اگر ہم اس پیش رفت پر نگاہ بازگشت ڈالیس تو ہم اس بات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ کسی تھمبیر مسکلے پر تقیدی بحث یا کسی مجادے سے ہمیں یہ تو قع کیوں نہیں رکھنی چاہئے کہ اس کے فوری اور حتی نتائج بھی برآ مد ہوں گے۔ صدافت تک رسائی سہل نہیں۔ پرانے نظریات پر تفید، اور نئے نظریات کی فکر انگیزاخر اع، دونوں کے لئے فہم و فراست کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیات محض طبعی علوم پر نہیں بلکہ تمام شعبہ ہائے علم پر صادق آتی ہے۔ سنجیدہ تفیدی مباحث ہمیشہ بڑے کھی ہوتے ہے۔ خلاف عقل انسانی عناصران میں دخل اندازی کرتے رہتے ہیں۔ ایک عقلی، لیمی تفیدی بحث کے بیشتر شرکا کے لئے بطور علی دخل اندازی کرتے رہتے ہیں۔ ایک عقلی، لیمی تفیدی بحث کے بیشتر شرکا کے لئے بطور علی سرایک کو سکھائی جاتی ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو فراموش کردیں جو تقریری مقابلوں کی انجمن علی ہرایک کو سکھائی جاتی ہے۔ ان پر سیکھنالازم ہے کہ تقریری مقابلے میں جیت کوئی معنی موقف کی بہتر تفہیم کے ضمن میں معمولی ہی پیش رفت بھی بہت بڑی کا میابی ہے۔ ایک بحث موقف کی بہتر تفہیم کے ضمن میں معمولی ہی پیش رفت بھی تبدیل کرنے یا ابہام کو دور کرنے میں نا کام رہے تو الی بحث کو سراسر وقت کا ضیاع کہنا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی فرد کو میں نبین ہونی چاہئے اور اس کے مقدم ات کی چھان بین ہونی چاہئے اور اس کے مقدم ات کی چھان بین ہونی چاہئے اور اس کے مقدم ات کی چھان بین ہونی چاہئے۔

ان معنول میں عقلی بحث کمیاب ہے۔ لیکن بدایک اہم نصب العین ہے اور ہم اس سے اطف اندوز ہونا سکھ سکتے ہیں۔ اس کا ہدف تبدیلی، رائے نہیں، اور اس کی اپنی توقعات واجبی سی ہیں: اگر ہمیں بداحساس ہو کہ ہم نئے زاویہ ۽ نظر سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، یا بدکہ ہم صدافت سے ذرا قریب تر ہو گئے ہیں۔۔ اتناہی کافی ہے بلکہ کافی سے، بھی

بہت زیادہ ۔

#### VII

آیئے فریم ورک کے افسانے کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔اس فسانے کو ایک بدیہی صداقت قرار دینے میں متعدد رجانات کی کار فرمائی ہوسکتی ہے۔

ان میں سے ایک رجمان کا میں قبل ازیں تذکرہ کر چکا ہوں جو حاصل بحث کے ضمن میں ضرورت سے زیادہ رجائی تو قعات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بیرتو قع کہ ہر نتیجہ خیز بحث کا انجام صدادت کی فیصلہ کن اور شایان شان فتح پر ہونا چاہئے ، جس میں ایک فریق صحیح ہوتا ہے اور دوسرا غلط لیکن جب بیراحساس ہوتا ہے کہ اکثر اوقات بحث کا بیہ نتیجہ نہیں نکاتا تو اس طرح پیدا ہونے والی مایوی بحث کی افادیت کے بارے میں حدسے بڑھی ہوئی رجائی تو قعات کو قوطیت میں بدل دیتی ہے۔

ایک دوسرا رجحان تاریخ یا ثقافتی اضافیت پسندی سے مسلک ہے، اور تقاضا کرتا ہے کہ پوری باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا جائے ۔ یہ ایک ایسا انداز نظر ہے جس کا ماخذ شایا بابائے تاریخ ہیروڈوٹس میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔

ہیروڈوٹس ان غیر معمولی افراد میں سے تھا جنہیں سیاست سے وسعت وہنی نصیب ہوئی۔ اس میں شبہ نہیں کہ ابتدا میں جب اس کا واسطہ مشرق کی متعدد عجیب وغریب رسموں اور اداروں سے پڑا تو اسے سخت حیرانی ہوئی۔ لیکن اس نے ان کا احترام کرنا ، ان میں سے چند پر تنقیدی نظر ڈالنا، اور دیگر رسموں اور اداروں کو تاریخ اتفا قات کی حیثیت سے سمجھنا سیکھا: اس نے رواداری اور برداباری سیکھی، اور خود اپنے ملک کی رسموں اور اداروں کو اسینے غیر مہذب میز بانوں کی نظر سے دیکھنا بھی سیکھا۔

یدایک امیدافزا صورت حال ہے، البتہ یداضافیت پندی پر منتج ہوسکتی ہے، یعنی پر نتج ہوسکتی ہے، یعنی پر نتج ہوسکتی ایک صدافت یونانیوں کے لئے ہے، ایک مصریوں کے لئے ، ایک شامیوں کے لئے، وعلی ہذاالقیاس۔

ثقافتی اضافیت کے تصور کی ایک الیمی صورت بھی ہے جو بالکل درست ہے۔ انگلتان ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہم سڑک کی بائیں جانب ڈرائیوکرتے ہیں، جب کہ امریکہ اور بہت سے دوسر مے ممالک میں دائیں جانب ڈرائیوکرتے ہیں ۔ سڑک پر چلنے کے لئے کسی ایک قاعد ہے کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ دایاں ہویابایاں۔لیکن ان میں سے کون سا قاعدہ ہونا چاہئے؟ بیدام قطعی طور پر ہنٹا اور رواج پر ہبنی ہے۔ اسی طرح کم یا زیادہ اہمیت کے حامل اور بہت سے قاعدے ہیں جوخالعتار سی اور رواجی ہیں۔ ان میں امریکہ اور نگستان اور انگریزی زبان کے تلفظ اور بجوں کے لئے مختلف قاعدے بھی شامل ہیں۔ حتی کہ دو بالکل مختلف ذخیرہ ہائے الفاظ کو بھی سڑک کے دو مختلف قاعدوں سے قریبی مشابہت رکھنے والے رواجی قاعدوں کے انداز میں مربوط کیا جاسکتا ہے۔ بشر طیکہ دونوں زبانوں کی نحوی ساخت میں قریبی مماثلت ہو۔ ایسے ذخیرہ ہائے الفاظ ، یا ایسے قواعد کے اختلاف کو ہم خالصتاً رواجی کہہ سکتے ہیں: دراصل ان کے درمیان (کسی ترجیجی) انتخاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بالکل غیراہم ہیں۔

جب تک ای طرح کے رواجی ضابطے اور رسوم ہمارے زیر غور رہتے ہیں، فریم ورک کے افسانے پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس بات کا کافی امکان ہے کہ ایک امریکی اور انگریز کے مابین ٹریفک کے قاعدے پر ہونے والی بحث کا انجام اتفاق رائے پر ہو۔ دونوں اس پر اظہار تاسف کر سکتے ہیں کہ ان کے قواعد کیساں نہیں۔ دونوں اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اصولی طور پر ان دونوں قواعد میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ، اور یہ غیر معقول ہوگا کہ امریکہ برطانیہ سے ہم آئی پیدا کرنے کی خاطر بائیں ہاتھ کا قاعدہ اپنا لے ۔ دونوں کے اس بات پر بھی متفق ہونے کا امکان ہے کہ برطانیہ فی الحال ایسی تبدیلی لانے سے قاصر ہے، جو پہندیدہ تو ہوسکتی ہونے کا امکان ہے کہ برطانیہ فی الحال ایسی تبدیلی لانے سے قاصر ہے، جو پہندیدہ تو ہوسکتی ہونے کا امکان ہے کہ برطانیہ فی الحال ایسی تبدیلی موں گے۔ اس طرح ان تمام نکات پر شفق ہو جانے کے بعد دونوں شرکا اس احسان کے ساتھ ہوں گے کہ انہوں اس بحث سے پچھ حاصل نہیں کیا

جب ہم دوسرے اداروں ، قوانین اور رسوم ورواج پرغور کرتے ہیں، مثلاً ، جن کا تعلق نظام عدل سے ہوتا ہے، تو صورت حال بالکل بدل جاتی ہے۔ اس شعبے میں مختلف قوانین اور رسوم کا اختلاف ان لوگوں کے لئے بہایت اہم ہوسکتا ہے جوان کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں۔ بعض رسوم بہت بے رحمانہ ہوتی ہیں جبکہ دوسری رسوم باہمی استعانت اور مصیبت زدوں کی دست گیری کاسامان فراہم کرسکتی ہیں۔ کچھ ممالک اور ان کے قوانین

آزادی کا احترام کرتے ہیں، جب کہ بعض دوسرے ممالک کے قوانین مقابلتاً کم یابالکل ایسا نہیں کرتے ۔

میری رائے میں ایسے اہم معاملات پر تقیدی بحث نہ صرف ممکن ہے بلکہ اس کی اشد ضرورت بھی ہے۔ پروپیگنڈے اور جنی پر حقیقت معلومات سے بے توجیہی کے سبب اسے اکثر بہت مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ رکاوٹیس نا قابل عبور نہیں۔ لہذا، درست اطلاعات سے پروپیگنڈے کا توڑ ممکن ہے، ادر اطلاعات، اگر دستیاب ہوں، تو آنہیں ہمیشہ نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر چہ امر واقعہ یہی ہے کہ آنہیں اکثر نظر انداز کریا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر چہ امر واقعہ یہی ہے کہ آنہیں اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس نے باوصف بعض لوگ اس فسانے کے موید ہیں کہ قوانین اور رسوم کے فکری سانچوں کو سانچوں کو عقلی بحث کو اس فسانے کے موید ہیں کہ قوانین اور رسوم کے فکری سانچوں کو سانچوں کو مقائل ہوتی ہے، لہذا اس بات کا تصفیہ کرنا یا اس پر بحث کرنا ناممکن ہے کہ آیا رسوم کا موجودہ نظام اخلاقی طور پر دوسرے کی نسبت بہتر ہے۔ کیونکہ قوانین اور رسوم کا موجودہ نظام اخلاقی طور پر دوسرے کی نسبت بہتر ہے۔ کیونکہ قوانین اور رسوم کا موجودہ نظام اخلاقی طور پر دوسرے کی نسبت بہتر ہے۔ کیونکہ قوانین اور رسوم کا موجودہ نظام اخلاقی طور پر دوسرے کی نسبت بہتر ہے۔ کیونکہ قوانین اور رسوم کا موجودہ نظام اخلاقی طور پر دوسرے کی نسبت بہتر ہے۔ کیونکہ قوانین اور رسوم کا موجودہ نظام اخلاقی طور پر دوسرے کی نسبت بہتر ہے۔ کیونکہ قوانین اور رسوم کا موجودہ نظام اخلاقی کا واحد ممکنہ معیار ہوتا ہے۔

اس نقط نظر کو بیکل نے ایک فارمولے کی صورت میں بیان کیا ہے: "جوموجود ہے وہ معقول ہے اور "جومعقول ہے وہ موجود ہے" ہے کا نئات مراد ہے وہ معقول ہے اور جومعقول ہے وہ موجود ہے " بیال" جوموجود ہے " سے کا نئات مراد ہے بہمول رسوم وقوانین ۔ بیگل اس بات سے انکار کرتا ہے کہ بیانان کے بنائے ہوئے بیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ک" روح کا نئات" یا "عقل" ان کی خالق ہے، اور جولوگ بظاہر ان قوانین کے خالق دکھائی دیتے ہیں۔ وہ تو محض انسان یا تاریخ ساز شخصیات ۔۔ وہ تو محض عقل کا حساس ترین آلہ ہیں۔ وہ اپنے "عصر" کی "روح" اور بالآ خر" روح مطابق" بیخی " ذات خداوندی" کا آئنہ ہوتے ہیں۔

یہ ان متعدد مثالوں میں سے ایک ہے جن میں فلاسفہ خدا کو اپنے ذاتی مقاصد

کے لئے استعال کرتے ہیں، یعنی اپنے الرکھڑاتے دلائل کوسہارا دینے کے لئے۔

ہیگل بیک وقت اضافیت پیند بھی تھا اور مطلقیت پیند بھی : ہمیشہ کی طرح وہ ان

دونوں کو روار کھتا تھا اور اگر بید دونوں ناکافی ثابت ہوں تو تیسری صورت بھی پیدا کر لیتا تھا۔

اور وہ کانٹ کے مابعد یعنی انتقادی یا عقلی فلاسفہ کے بعد ۔۔ اصلاً جرمن فلاسفہ ۔۔ کی اس

طویل زنجیرکی پہلی کڑی تھا جو فریم ورک کے فسانے کے علم بردار تھے۔ ہیگل کے مطابق صدافت فی نفسہ اضافی بھی تھی اور مطلق بھی ۔ یہ ہر تاریخ اور ثقافتی فریم ورک پر منحصر ہوتی ہے: چنانچہ فکری سانچوں کے مابین عقلی بحث ممکن نہیں۔ کیونکہ ہر ایک کے پاس صدافت کا مختلف معیار ہوتا ہے۔ لیکن اس کا بینظریہ مطلقا درست ہے کہ صدافت مختلف فکری سانچوں سے اضافی تعلق رکھتی ہے۔ کیونکہ بینخود ہیگل کے اضافیتی فلفے کا جزو ہے۔

#### VIII

آج بیشتر لوگ بیگل کے اس دعوے کا قابل توجہ نہیں گردانتے کہ اس نے مطلق صدافت کو دریافت کرلیا تھا۔لیکن اس کا اضافی صدافت کا نظریہ اور فریم ورک کا فسانہ ان کے لئے اب بھی دکشی رکھتا ہے۔اس کی دکشی کا باعث یہ ہے کہ لوگ اضافیت پیندی کو اس بھی بھیرت سے خلط ملط کردیتے ہیں کہ تمام انسان خطا وار ہوتے ہیں۔ خطاواری کے نظریے نے ابتدا ہی سے۔۔ زینوفان اور ستراط سے لے کر چارلس سینڈرز چیئرس تک نظریے نے ابتدا ہی سے۔۔ زینوفان اور میرے خیال میں یہ بے انتہا اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخ فلفہ میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور میرے خیال میں یہ بے انتہا اہمیت کا حامل ہے۔لیکن میں نہیں سجھتا کہ صدافت کے ضمن میں اسے اضافیت کی جمایت میں استعال کیا حاسکتاہے۔

دراصل انسانی خطاواری کے نظریے کے فلسفیانہ مطلقیت کی اس قتم کے خلاف ملک طور پر استعال کیا جاسکتا ہے جو اس بات کی مدعی ہے کہ وہ مطلق صدافت کی یا کم از کم مطلق صدافت کو پر کھنے والی کسوٹی کی حاصل ہے جیسا کہ توضیح اور تمیز کا کارتیزی یا کوئی اور وجدانی معیار لیکن مطلق صدافت کا ایک نہایت مخلف نظریہ بھی وجود رکھتا ہے، یہ اصلاً خطاواری کا نظریہ یہ جو یہ دعوی کرتا ہے کہ ہماری غلطی ان معنوں میں مطلق غلطی ہوسکتی ہے خطاواری کا نظریات کا مطلقاً باطل ہونا ممکن ہے۔ یعنی ہمارے نظریات صدافت تک پہنچنے میں ناکارہ سکتے ہیں لہذا، خطاواری کے نظریے کی روسے، صدافت اور صدافت تک رسائی کے تصور کومطلق معیارات کا حامل قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ تصورات تقیدی مباحث میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

صداقت یا معروضی صداقت کے اس نظریے کا احیاالفیڈ ٹارسکی نے کیا۔اس نے بیامکن نہیں۔ٹارسکی کے صداقت معروضی صداقت سے بھی ٹابت کیا کہ صداقت معروضی صداقت

کے نظریے اور خطاواری کے نظریے کے مابین کوئی اختلاف نہیں۔

اس سوال کا جواب ہے: نہیں۔ ٹارسکی کے نظریے کے مطابق کسی زبان ، مثلاً انگریزی، کا جملہ صرف اور صرف اس وقت سے ہوگا جب وہ حقائق سے مطابقت رکھتا ہو۔ اور ٹارسکی کا نظریہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کسی دوسری زبان ، مثلاً فرانسیسی ، ہیں ہم اسی حقیقت کو بیان کر سکتے ہوں تو ہمارا فرانسیسی جملہ صرف اور صرف اسی وقت درست ہوگا جب اس کا مقابل انگریزی جملہ بھی درست ہو۔ البذا، ٹارسکی کے نظریے کی روسے یہ ناممکن ہے کہ دو جملوں میں سے ایک صادق ہو اور دوسرا کا ذب ، جب کہ وہ دونوں جملے ایک دوسرے کا ترجمہ ہوں۔ ٹارسکی کے نظریے کے مطابق صدافت کا مدار زبان پرنہیں اور یہ زبان سے خاص نہیں ہوتی ۔ زبان کا حوالہ محض اس لئے دیا جاتا ہے کہ دو مختلف زبانوں میں الی خاص نہیں اصوات یا علامات کے پائے جانے کا خلاف قیاس لیکن خفیف سا امکان موجود ہوتا ہے جو شاید دوقطعی مختلف حقائق کو بیان کرتی ہوں۔

تاہم، یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک زبان کے جملے کا دوسری زبان میں ترجمہ نہ کیا جاسکے ۔ بابالفاظ دیگریہ کہ ایک حقیقت یا صورت حال کو ایک زبان میں تو بیان کیا جاسکتا ہو لیکن دوسری زبان میں اس کا بیان ناممکن ہو۔

ایک سے زیادہ زبانیں ہولنے کی اہلیت رکھنے والا ہر فردیہ جانتا ہے کہ فی الحقیقت ایک زبان سے دوسری زبان میں کئے جانے والے کممل طور پر کامیاب تراجم اگر بالکل ناپید نہیں تو شاذ ضرور ہیں۔لیکن اس وقت کو، جسبھی متر جمین نجو بی جانتے ہیں، یہاں پیش کی جانے والی صورت حال سے واضح انداز میں متمیز کیا جانا چاہئے ۔ یعنی ایک صورت حال کو ایک زبان میں بیان کرنے کا عدم امکان جے دوسرے زبان میں بیان کیا جاسکتا ہو۔ یہ عام اور معروف مشکل اصل میں بالکل مختلف ہے۔ مثلاً فرانسیبی یا انگریزی میں ملفوظ ایک مختصر، اسادہ اور سہل الفہم جملے کا ترجمہ، مثلاً جرمن زبان میں ،نہایت پیچیدہ اور بے ڈھٹے جملے کی صورت میں ہوسکتا ہے، اور یہ ایسا جملہ ہوگا جے جرمن میں سجھنا بھی مشکل ہو۔ بالفاظ دیگر ہر مترجم اس مشکل ہے، اور یہ ایسا جملہ ہوگا جے جرمن میں سجھنا بھی مشکل ہو۔ بالفاظ دیگر ہر مترجم اس مشکل سے آگاہ ہوتا ہے کہ جمالیاتی طور پر موز واں ترجمہ ناممکن ہوساتنا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ زبرنظر بیان کا '' کوئی'' بھی ترجمہ ناممکن ہو۔ (میس یہاں حقیقت واقعہ کے بیان کی نہیں جس میں لطیف طنومخفی

ہویا جو قائل کے جذبے کا اظہار کرتا ہو۔)

لیکن بلاشبہ اس سے بھی زیادہ بنیادی عدم امکان درپیش ہوسکتا ہے، مثال کے طور پر، ہم الی مصنوعی زبانیں وضح کر سکتے ہیں جو صرف یک خبری محموم کی حامل ہوں، چنانچہ ان زبانوں میں ہم ایسے جملے تو بنا سکتے ہیں:' پال لمبا ہے'' اور'' پیڑھگنا ہے'' لیکن یہ فقرہ بناناممکن نہ ہو:'' پال پیڑسے لمباہے''۔

الیی مصنوی زبانوں سے زیادہ دلچیپ کچھ زندہ زبانیں ہیں ۔۔ یہاں ہم بنجمن کی وہارف سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وہارف ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے ہوئی زبان کی مخصوص زمانی حالتوں (افعال کی گردانوں) کی اہمیت کی طرف توجہ مبذول کرائی ۔ ہوئی زبان بولنے والا کسی صورت حال کو پیش کرتے ہوئے جن زمانی حالتوں کا تجربہ کرتا ہے انہیں وہ الفاظ میں بیان کرنے کی سعی کرتا ہے۔ انہیں مناسب طور پر انگریزی روپ میں بیش نہیں کیا جاسکتا ، البتہ ہم معروضی صورت حال کے پہلوؤں کی بجائے بولنے والے کی مخصوص تو قعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بالواسطہ طور پر ان کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ مخصوص تو قعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بالواسطہ طور پر ان کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ وہارف سے مثال پیش کرتا ہے۔ ہوئی زبان میں دو زمانی حالتیں ہیں جنہیں ناقص طور پر انگریزی کے ان دو جملوں میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ (اور شاید اردو میں بیان کرنا اور بھی مشکل ہے۔ مترجم)

'fred began chopping wood'

'fred began to chop wood'

ایک ہو پی پہلا جملہ اس وقت استعال کرے گا جب وہ یہ تو قع رکھتا ہو کہ فریڈ پچھ در کھڑی کا ٹان جاری رکھے جانے کی تو قع مرکہ استعال کرے گاری کا ٹان جاری رکھے جانے کی تو قع نہیں رکھا تو وہ ہو پی میں اول الذکر جملے کی بجائے ثانی الذکر جملہ استعال کرے گا۔ لیکن اصل نکتہ یہ ہے کہ ایک ہو پی ان زمانی حالتوں کے محض اپنی مختلف تو قعات کے اظہار کی خواہش نہیں رکھتا ، بلکہ وہ دوجد اجدا صورت احوال کو بیان کرنا چاہتا ہے ۔۔ دو مختلف صورت احوال سے خارجی دنیا کی دو محتل مالی مراد ہیں۔ پہلی زمانی حالت کسی استمراری ''صورت حال '' یا کسی حد تک ایک '' تکراری عمل'' کے آغاز، جب کہ دوسری ایک مختصر المدت'' واقع نان کرنے والی حالت کہی جاسکتی ہے۔ چنانچہ ایک ہو پی زبان ہولئے واقع '' کے آغاز کو بیان کرنے والی حالت کہی جاسکتی ہو پی زبان ہولئے

والا ہو پی جملے کو انگریزی میں fred began to sleep کی بجائے fred began کی جائے sleeping کی جائے ایک عمل ہے۔

وہارف کے اس نظریے کو بہت سادہ انداز میں بیان کیا گیا ہے: پیچیدہ لسانی صورت حال کے بارے میں اس کی توضیح کو بآسانی ایک مضمون پر پھیلایا جاسکتا ہے۔ میرے مضمون سے متعلق اصل بات ، جو وہارف کی بیان کردہ صورت حال سے سامنے آتی ہے اور جے جے حال ہی میں قوانین نے موضوع بحث بنایا ہے ، وہ یہ ہے۔ کسی جملے کی "صدافت" سے متعلق کسی طرح کی لسانی اضافیت کا وجود ممکن نہیں ،لیکن یہ امکان لازما موجود ہے کہ ایک جملے کو دوسری زبان میں ترجمہ نہ کیا جاسکتا ہو۔ یہ عین ممکن ہے کہ دونوں زبانوں میں کا نئات کے تعمیل موادیا کا نئات کی اساسی ساختیاتی خصوصیات کے متعلق دو ختلف نقطہ ہائے نظر ان کی گرامر کی بنت میں پوست ہوں۔ قوانین کی اصطلاح میں اسے زبان کی "وجودیاتی اضافیت" کا نام دیا جاسکتا ہے۔

قوانین کی بیان کردہ''وجودیاتی اضافیت'' سے جوانتہائی ریڈیکل نتیجہ نکالا جاسکتا ہے وہ بیدامکان ہے کہ بیانات نا قابل ترجمہ ہوتے ہیں۔ تاہم بیدامر واقعہ ہے کہ بیشتر انسانی زبانیں آپس میں قابل ترجمہ ہیں۔ ہم میہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ اکثر ناقص ہوتا ہے۔ اصلاً اس کا سبب وجودیاتی اضافیت ہے، اگر چہعض دوسری وجود ہمی ہیں۔ مثلاً ہماری حس مزاح کو اپیل کرنے والی باتیں یا کسی مشہور مقامی یا تاریخ واقعے کا حوالہ۔ یہ کلیتا نا قابل ترجمہ ہوسکتے ہیں۔

#### IX

ظاہر ہے کہ اکثر شرکائے بحث دنیا کے مختلف حصوں میں پرورش پاتے ہیں، وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں اور بیصورت حال عقلی مباحثہ کو بہت مشکل بنا دیت ہے۔لیکن میرا تجربہ بیہ ہے کہ ان مشکلت پر بالعموم قابو پایا جا سکتا ہے۔لندن سکول آف اکنامکس میں میرے پاس افریقۂ مشرق وسطی ، بھارت، جنوب مشرقی ایشیا، چین اور جاپان کے مختلف حصوں سے طالب علم آتے رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ اگر فریقین کچھٹل سے کام کیس تو عام طور پر ان مشکلات کو سرکیا جا سکتا ہے۔ جب بھی کوئی بڑی رکا وٹ سامنے آتی تھی تو وہ بطور کلیہ مغربی خیالات سے مرعوبیت کا نتیجہ ہوتی تھی۔میرے تجربے کے مطابق عقلی بحث

و تتحیص میں کسی ثقافتی یا لسانی بعد کی نسبت ناقص مغرب زدہ مدرسوں اور جامعات کی ادعائی اور غیر انتقادی تعلیم اور بالخصوص مغربی لفاظی اور نظرید ہائے حیات کی تربیت زیادہ سنگین رکاوٹیں تھیں۔

میرا تجربہ مجھے بتا تا ہے کہ اگر متصادم ثقافتوں میں سے اگر کوئی ایک خود کو کلی طور پر برتہ بچھتی ہو اور اس سے بھی بڑھ کر اگر دوسری ثقافت بھی اس کی برتری کوتشلیم کرتی ہو تو ثقافتی تصادم اپنی بہت ہی اہمیت کھو دیتا ہے۔ یہ بات ثقافتی تصادم کی افادیت کے لئے تباہ کن ہے کیونکہ ثقافتی تصادم کی اعلیٰ ترین قدر اس حقیقت میں مضمر ہے کہ بیت تقیدی رویے کو پروان چڑھا تا ہے۔ یہ بات اس لئے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اگر ایک فریق اپنی کہتری کا قائل ہو جائے تو دوسرے فریق سے سکھنے کے تقیدی رویے کی جگہ اندھی تقلید لے لے گا۔ یہ ایک شخطسماتی حلقے میں اندھی چھلانگ یا تبدیل عقائد کے متر ادف ہوگا جس کا عقیدہ پرست اور وجودیت پہند بہت بر عار کرتے ہیں۔

مجھے یقین ہے کہ اگر چہ وجودیاتی اضافیت سہل ابلاغ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے لیکن اگر بتدرج اس پر قابو پایا جا سکے تو بید ثقافتی تصادم سے متعلق بہت اہم معاملات میں بانتہا قدرو قیمت کی حامل ہو سکتی ہے۔اس کا مطلب سے ہے کہ تصادم کے فریقن خود کو غیر شعوری تعصّبات سے نجات دلا سکتے ہیں۔مثلاً ایسے نظریات کو غیر شعوری طور پر بطور مسلمات قبول کر لینا جو زبان کی منطق ساخت میں پوست ہوتے ہیں۔الی نجات ''تقید' کا ثمر ہو سکتی ہے جسے ثقافتی تصادم نے مہمیز کیا ہو۔

ایسے معاملات میں ہوتا کیا ہے؟ ہم نئی زبان کا خودا پی زبان یا کسی دوسری زبان سے جس پر ہم دسترس رکھتے ہوں موازنہ و مقابلہ کرتے ہیں۔ ان زبانوں کے تقابلی مطابعے میں ہم بطورِ قاعدہ زبان کو مابعد اللسان کی حثیت سے استعال کرتے ہیں۔ یعنی ایسی زبان کی حثیت سے جس میں ہم کسی دسری زبان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور خود اپنی زبان سمیت دوسری زیر تحقیق زبانوں سے اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ زیر تحقیق زبانیں لسانی اشیا کا درجہ رکھتی ہیں۔ تحقیق کے عمل میں ہمیں خود اپنی زبان مثلاً انگریزی پر تقیدی نظر ڈالنی پڑتی ہے تو اعد اور استعالات کے ایک ایسے مجموعے کی حثیت سے جو کسی نہ کسی حد تک غیر جامع ہوتا ہے کیونکہ بی تو اعد اور استعالات موجودات کی ایسی انواع کو پوری طرح تک غیر جامع ہوتا ہے کیونکہ بی تو اعد اور استعالات موجودات کی ایسی انواع کو پوری طرح

گرفت میں لانے یا بیان کرنے کی اہلیت سے عاری ہوتے ہیں جن کے وجود کو دوسری زبانیں تسلیم کرتی ہیں۔ جب ہم لسانی شے کے طور پر انگریزی کی تحیدات کی تحقیق کرتے ہیں تو انگریزی زبان کی حثیت ایک مابعداللمان کی ہوتی ہے۔ طاس طرح تقابلی مطالع کے نتیج میں ہمیں انہی تحدیدات سے بلند ہونا پڑتا ہے جو ہمارے زیرِ مطالعہ ہوتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوجاتے ہیں۔ لہذا تنقیدی اپنی زبان سے ماورا ہونے کا وسیلہ ہے۔

خود وہارف اور اس کے چند پیروکاروں کی رائے ہے کہ ہم ایک نوع کے فکری قید خانے میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ قید خانہ ہماری زبان کی ساخت کا وضع کردہ ہوتو ہے۔ مجھے اس استعارے پرکوئی اعتراض نہیں گرچہ میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ بیالی عجیب وغریب قید ہے جس سے ہم بالعموم بے خبر ہوتے ہیں۔ ہم ثقافتی تصادم کے ذریعے اس سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو یہی آگی ہمیں قید سے رہائی دلا سکتی ہے: فئر زبان کے مطالع اور خود اپنی زبان کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے ہم اس قید سے آزاد ہو سکتے ہیں۔

اس رہائی کا نتیجہ ایک نے قید خانے کی صورت میں نکلے گا۔لیکن یہ ایک زیادہ وسیع اور کشادہ قید خانہ ہوگا' اور یہ قید ہمارے لئے تکلیف دہ نہیں ہوگی۔ یا اس کے برعکس' جب ہمیں اس قید کا احساس ہو جائے گا تو ہم اس کا تقیدی جائزہ لینے میں آزاد ہوں گے اور اس طرح ایک بار پھر اس قید خانے سے رہائی پالیس گئ اس سے بھی کشادہ تر قید خانے میں منتقل ہونے کے لئے۔

انہی قید خانوں کا دوسرا نام فریم ورک ہے۔ اور جولوگ قید خانوں کو ناپسند کرتے ہیں وہ فریم ورک کے فسانے کی بھی مخالفت کریں گے۔ وہ ایک ایسے فریق سے خوش دلی سے گفتگو کریں گے جو ایک دوسرے فریم ورک سے تعلق رکھتا ہو۔ کیونکہ اس طرح انہیں اب تک نامحسوس زنچروں سے آگاہ ہونے انہیں توڑنے کا موقع ملے گا اور یوں وہ خود اپنی ذات کی حدول سے باہر نکل سکیں گے۔ قید خانے کی دیواریں توڑ کر باہر نکل سکیں گے۔ قید خانے کی دیواریں توڑ کر باہر نکل سکیں گے۔ قید خانے کی دیواریں توڑ کر باہر نکل تن درحقیقت کوئی معمولی بات نہیں: بیصرف اور صرف ایک تنقیدی سعی بلکہ ایک تخلیق سعی کا نتیجہ ہوتا ہے۔

اس مضمون کے بقیہ جھے میں میں اس جمالی جائزے کا ایک ایسے شعبے میں پیدا ہونے والے مسائل پر اطلاق کروں گا جس سے مجھے بہت زیادہ دلچیس ہے ۔۔۔۔۔ یعنی فلسفہ سائنس۔

اس بات کو پچاس برس گزر پچے ہیں جب میں ایک ایک رائے پہنچا پر پہنچا تھا جو فریم ورک کے فسانے سے قریبی مماثلت رکھی تھی۔ میں نہ صرف اس رائے پر پہنچا بلکہ جلد ہی اس سے آگے نکل گیا۔ جنگ عظیم اول کے بعد بر پا ہونے والی اہم اور پر جوش بحثوں کے دوران میں مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ ایک محبوں فریم ورک میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بحث کو آگے برطانا کتنا دشوار ہے۔ میرا مطلب ہے مارکس فرائڈ اور ایڈلر کے پیروکاروں کے ساتھ۔ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہ تھا کہ اسے دنا ہے کے بارے میں اس کے اختیار کردہ نقط کہ نظر پر نظر ثانی کے لئے آمادہ کیا جا سکے۔ وہ اپنے فریم ورک کے خلاف پیش کی جانے والی ہر دلیل کی ایک تعبیر کرتے جو اس فریم ورک میں فٹ بیٹے جاتی۔ اور اگر ایبا کرنا مشکل ہوتا تو دلیل کی ایک تعبیر کرتے جو اس فریم ورک میں فٹ بیٹے جاتی۔ اور اگر ایبا کرنا مشکل ہوتا تو دلیل دیے والے کی تحلیل نفسی یا تحلیل ساجی کرنا تو ہمیشہ ہی ممکن ہوتا تھا۔ مارکسی خیالات کی تنقید امتاع کا محتیجہ ہی جاتی تھی۔ تنجیہ قرار پاتی تھی اور ایڈلر کے خیالات کی تنقید اپنی برتری کو ثابت کرنے کی خواہش کی بیٹی جاتی تھی۔ انس کمتری کی تلاف کی کوشش کا متیجہ کہی جاتی تھی۔ انس کمتری کی تلاف کی کوشش کا متیجہ کہی جاتی تھی۔

ان لکیر کے فقیر روبوں سے مجھے اس لئے بھی سخت نفرت اور مابوی ہوئی' کیونکہ اس کے مقابلے پر آئن شائن کے نظریۂ اضافیت عمومی پر ماہرین طبیعیات کے درمیان ہونے والی بحثوں میں ایسے رویے کا شائبہ تک نہ تھا' حالانکہ اس وقت بینظریہ بڑی گرما گرم بحثوں کا موضوع تھا۔

ان تجربات سے میں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا۔ نظریات اہم اور ناگزیر ہیں کیونکہ ان کے بغیر ہمارا کیونکہ ان کے بغیر ہمارا نیونکہ ان کے بغیر ہمارا زندہ رہنامکن نہیں۔ حتی کہ ہم اپنے مشاہدات کی تشریح وتعبیرا نہی کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ایک مارکسی کو ہر جگہ واقعتا طبقاتی کش مکش نظر آتی ہے لہذا اسے یقین ہوتا ہے کہ اس حقیقت کو دیکھنے سے وہی لوگ قاصر رہتے ہیں جو قصداً اپنی آئکھیں بند کر لیتے ہیں۔ فرائڈ کے

پیروکار کو ہر جگہ امتناع اور ارتفاع نظر آتا ہے۔ ایڈلر کا پیروکارید دیکھتا ہے کہ احساس کمتری کسل طرح ہرفعل اورقول میں ظاہر ہوتاہے خواہ یہ برتری کا اظہار ہویا کمتری کا۔

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں نظریات کی کتنی اشد ضرورت ہے اور یہ کہ نظریات کس قدر موثر ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ ہم کسی مخصوص نظریے کا رسیا ہونے کے خطرے سے آگاہ رہیں: ہم خود کو ایک ذبنی قید خانے ہیں اسیر نہ ہونے دیں۔ میں اس وقت ثقافتی تصادم کے نظریے سے واقف نہیں تھا، لیکن میں نے مختلف فکری سانچوں کے عادی لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے سے یقیناً یہ استفادہ کیا کہ میں کسی نظریے کی فکری قید سے رہائی حاصل کرنے کے آدرش کو اپنے ذہن پرنقش کر لوں جس کا کوئی فردا پنی زندگی کے کسی بھی لمحے پر غیر شعوری طور پر شکار ہوسکتا ہے۔

یہ بھی عیاں ہے کہ خود رہائی کا آورش کی موجود میں کسی فکری قید سے آزادی کا آدرش کسی بڑے فکری فید سے آزادی کا قید میں بدل سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم بھی بھی مکمل آزادی حاصل نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنے قید خانے کو کشادہ کر سکتے ہیں اور کم از کم ہم اس شخص کی ننگ نظری سے ضرور بلند ہو سکتے ہیں جوانی زنجیروں کا خوگر ہوجا تا ہے۔

البذا دنیا کے بارے میں ہمارا ہر تصور نظر یے سے مملو ہوتا ہے لیکن ہے بہتر نظریات کی جانب پیش قدمی میں رکاوٹ نہیں بنا۔ ہم یہ کام کس طرح انجام دیتے ہیں؟ اس میں اعتقادات کو الفاظ میں بیان کرنا ایک لازمی قدم ہے۔ اس طرح یہ معروضی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ آئیس تقید کا ہدف بنایا جا سکے۔ یوں ہمارے اعتقادات مختلف نظریات اور قیاسات کے ساتھ مسابقت کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ان نظریات پر تنقید کی بحث کے ذریعے ہم پیش رفت کر سکتے ہیں۔

چنانچہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر ایک نظریے کو کسی دوسرے کم تر نظریے کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ قرار دیا جائے تو موخرالذکر کو اول الذکر سے قابلِ موازنہ ہونا چاہئے۔ اس سیاق میں مسلس کو ہن کی متعارف کردہ آج کی فیشن ایبل اصطلاح کو استعال کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نظریات''نا قابلِ موازنہ'' نہیں ہوتے۔ (یادرہے کہ منطقی طور پر دو متناقض نظریات بالعموم غیر متبائن ہوتے ہیں۔ تباین کو تناقض سے زیادہ انتہا پندانہ مفہوم کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ تناقض ایک منطقی نبیت ہے اور ایک منطقی فریم

ورک سے متعلق ہوتی ہے جبکہ تباین ایک مشترک منطقی فریم ورک کی موجودگ سے انکار پر مبنی ہے)۔

مثال کے طور پر بطلیموں کا علم ہیئت ارسٹارکس اور کوپڑیکس کے علم ہیئت سے بہت زیادہ متباین نہیں ہے۔ بلاشہ کوپڑیکس کا نظام کا نئات کو ہمارے سامنے بالکل مختلف انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں نفسیاتی طور پر جیسا کہ کوہن کہتا ہے ایک گیطالٹ جست موجود ہے۔ نفیساتی لحاظ سے بیہ بے حد اہم ہے۔ تاہم منطقی لحاظ سے ہم دونوں نظاموں کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ دراصل کوپڑیکس کا بنیادی استدلال بیتھا کہ جملہ ہیئتی مشاہدات جنہیں زمین مرکزی نظام میں فٹ کیا جا سکتا ہے ایک سادہ طریق انتقال کی مدد سے ایک آفاب مرکزی نظام میں بھی فٹ کئے جا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کا نئات کے ان دو نقطۂ ہائے نظر کے مابین زمین آسان کا فرق ہے اور ان کے نہیں۔ موجود عظیم بعد ہم پرلرزہ طاری کرسکتا ہے۔ لیکن ان کا موازنہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ اس ضمن میں ہم اس مہیب رفتار کی مثال دے سکتے ہیں۔ جو ثوابت کا گردثی کرہ ایٹ استعائی خط کے نزدیک پائے جانیوالے ستاروں کو لازما منتقل کرتا ہے جبہ زمین کی مرفتار سے سروکاررکھتی ہے۔ ایک استعائی خط کے نزدیک پائے جانیوالے ستاروں کو لازما منتقل کرتا ہے جبہ زمین کی مرفتار سے سروکاررکھتی ہے۔ مرکز گریز قو توں سے پچھملی واقفیت سمیت اس چیز نے ان لوگوں کے لئے ایک اہم تھا بلی مرکز گریز قو توں سے پچھملی واقفیت سمیت اس چیز نے ان لوگوں کے لئے ایک اہم تھا بلی مرکز گریز قو توں سے پچھملی واقفیت سمیت اس چیز نے ان لوگوں کے لئے ایک اہم تھا بلی فیطے کا کام دیا جو دونوں نظاموں میں سے کئی ایک کا استخاب کرنا چاہتے تھے۔

میرا دعویٰ ہے کہ نظاموں کے مابین اس نوع کا نقابل ہمیشہ ممکن ہوتا ہے۔ میں بالاصرار یہ بات کہتا ہوں کہ ایسے نظریات جو یکساں یا ملتے جلتے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں اصولاً قابلِ موازنہ ہوتے ہیں اور ان کے مابین بحث وتمحیص ہمیشہ ممکن ہوتی ہے اور نتیجہ خیز بھی۔ ایس بحثیں صرف ممکن ہی نہیں بلکہ واقعتاً ہوتی بھی ہیں۔

#### XI

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بیہ دعاوی درست نہیں ہیں' اور اس کا جمیجہ سائنس اور تاریخ سائنس کے ایک ایسے نقطہ نظر کے صورت ہیں نکلتا ہے جو میرے نقطہ نظر سے بہت مختلف ہے۔ میں ذیل میں سائنس کے اس نقطہ نظر کو مختصراً بیان کروں گا۔ اس طرح کے نقطہ نظر کے حامی بیرائے رکھتے ہیں کہ سائنسدان عام طور پر قریبی اشتراک عمل اور تباولہ

خیال سے کام لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ اس صورتِ حال کے پیدا ہونے کا سبب یہ حقیقت ہے کہ سائنسدان بالعموم ایک ایسے مشترک فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے مصرف عمل ہوتے ہیں 'جس کے ساتھ ان کی وابسگی بڑی گہری ہوتی ہے۔ (اس قتم کے فکری سانچوں میں مجھے اس چیز کے ساتھ قریبی مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ جسے کارل مین ہائم''کی آئیڈیالوجی'' کا نام دیا کرتا تھا) جن ادوار کے دوران میں سائنسدان کسی فریم ورک سے وابستہ رہتے ہیں وہ سائنس کی عمومی صورتِ حال کے عکاس کیے جاسکتے ہیں: یہ''نارمل سائنسدانوں کو ''نارمل سائنسدان' قرار دیا جاتا ہے۔

اس قتم کی سائنس کا موازنہ ایک ایس سائنس سے کیا جاتا ہے جو ایک بحرانی یا انقلابی صورت حال کا شکار ہوتی ہے۔ یہ وہ ادوار ہیں جن کے دوران میں نظری فریم ورک میں دراڑیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور بالآخر بیہ منہدم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی جگہ ایک نیا فریم ورک لے لیتا ہے۔ برانے فریم ورک سے نئے فریم ورک میں تبدیلی کے عمل کو ایک ایساعمل قرار دیا جا تا ہے جس کا مطالعہ منطقی نقطهُ نظر سے نہیں ( کیونکہ یہ تبدیلی فی نفسہ عقلی نہیں ہوتی ' نہ کلی طور پر اور نہ عموماً) بلکہ نفسیاتی اور عمرانیاتی نقطه نظر سے ہونا جائے۔ ایک نئے نظری فریم ورک کی جانب منتقلی کے ممل میں شاید' دبیش رفت'' جیسی کوئی چیز موجود ہوتی ہے۔ لیکن یہ پیش رفت وہ نہیں جو صداتت سے قریب تر ہونے پر مشتم ہوتی ہے اور عقلی بحث متحارب نظریات کی تقابلی خوبیوں کے حوالے سے منتقلی کے اس عمل کی رہنمائی نہیں کرتی۔اسمتنقلی کی عقلی رہنمائی ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ مسلمہ فریم ورک کے بغیرعقلی مباحثہ ناممکن خیال کیا جاتا ہے۔فریم ورک کے بغیر یہ اتفاق رائے بھی ممکن نہیں کہ کسی نظریے میں کسی نکے کوکس بنا پرخونی قرار دیا جائے گا۔ (اس نقطہ نظر کے پچھملم بردارتو یہاں تک کہتے ہیں کہ صداقت بر گفتگو کسی فریم ورک کے حوعالے سے ہی ہو سکتی ہے۔) البذا ا اگر فریم ورک کو ہی چیلنج کر دیا جائے تو تو اس صورت میں عقلی مباحثہ ممکن نہیں رہے گا۔اوریپی وجہ ہے کہ بعض اوقات..... برانے اور نئے..... دونوں فکری سانچوں کومتیابن قرار دیا جا تا ہے۔ فکری سانچوں کومتماین قرر دینے کی بعض اوقات ایک اضافی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے۔ ایک فریم ورک کومض ایک "غالب نظریہ،" ہی نہیں بلکہ جزواً ایک نفیاتی اور عمرانیاتی وجود بھی کہا جا سکتا ہے۔ فریم ورک غالب نظریے سمیت اس طریق کار پر مشتمل ہوتا ہے جس کی رو سے ہم غالب نظریے کی روشی میں اشیا کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ کا سکات اور طرزِ حیات کے بارے میں نقطۂ نظر کو بھی محیط ہوتا ہے۔ اس طرح ایک فریم ورک اینے وابستگان کو ایک ساجی بندھن میں پرو دیتا ہے: یہ انہیں متحد رکھتا ہے بالکل اسی طرح جیسے ایک چرچ 'یا سیاسی یا فنی مسلک یا ایک آئیڈیالوجی لوگوں کو متحد رکھتی ہے۔

اس مزعومہ تباین کی ایک اور توجیہہ یہ جا: یہ بات قابلِ فہم ہے کہ دو طرز ہائے حیات اور دنیا کے بارے میں دو نقطۂ ہائے نظر متباین ہوتے ہیں۔ تاہم میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہی نوع کے مسائل اور ان سے پیدا ہونے والے خمی مسائل کے حل کی خاطر کوشاں دو نظریات کا متباین ہونا لازم نہیں۔ اور یہ کہ فدہب کے برخلاف سائسن میں نظریات ہی اصل اہمیت رکھتے ہیں۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہتا کہ 'سائنسی میں نظریات ہی اصل اہمیت رکھتے ہیں۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہتا کہ 'سائنسی انداز نظر'' یا سائنسی ' طرز حیات' جیسی چیز وجود رکھتی ہے۔ لیعنی ان لوگوں کا طرز حیات جنہوں نے خود کو سائنس کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ اس کے برعس میرا وعویٰ ہے کہ معروضی سائنسی نظریات سے جنون کی حد تک دلچیسی سائنسی طرز حیات میں شامل ہوتی ہے۔ مراد ہے کہ خود نظریات میں اور ان کی صدافت کے مسئلہ میں یا صدافت سے ان کی قربت کے مسئلہ میں دلچیسی لیا۔ یہ دلچیسی انتقادی دلچیسی ہوتی ہے' ایک مدلل دلچیسی۔ لہذا' یہ پچھ دوسرے مسالک کی طرح متذکرہ صدر ' تباین'' جیسی کسی چیز کوجنم نہیں دیتی۔

میرا خیال ہے کہ تاریخ سائنس کے جس نظریے کو ابھی بیان کیا گیا ہے اس کے خلاف بیشتر مثالیں موجود ہیں۔ اولا 'ایسی مخالف مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کسی فریم ورک کا وجود 'اور اس کے اندر جاری تحقیق' سائنس کا خاصہ نہیں۔ مدرسانہ عبد کا فلف علم نجوم اور الہیات' الیی مخالف مثالیں بھی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا الہیات' الی مخالف مثالیں بھی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شعبہ علم میں برتری کے لئے برسر پیکار کی نظریات موجود ہو سکتے ہیں اور ان کے مابین نتیجہ خیز مباحث بھی ممکن ہیں۔ میں اس ضمن میں تشکیل مادہ کے نظریے کی مثال دوں گا' جس میں فیڈ غور ثیوں اور پارمینیڈ بیز' دیمقر اطیس اور افلاطون سے لے کر ہائزن برگ اور شرو ڈنگر تک ذرا تیت اور تسلسل کے نظریات' متیجہ خیز انداز میں' مصروف جدال تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس جنگ کو سائنس کے قبل از تاریخ دور یا قبل از سائنس دور کی تاریخ کا نام

دیا جا سکتا ہے۔اس دوسری نوع کی ایک اور مخالف مثال حرارت کے نظریات پرمشمل ہے۔ بلک کے بعد بھی ہمارے ہاں حرکی اور مظہری نظریات سے برسریکار حرارت کے سالی نظریات رائح ہیں۔ ارنسٹ ماخ اور میکس بلانک کے درمیان تنازعہ نہ تو کسی بحران کی علامت تھا اور نہ بیکسی فریم ورک کے اندر وقوع پذیر ہوا اور درحقیقت اسے قبل سائنسی بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ایک اور مخالف مثال کینٹر اور اس کے ناقدین (بالخصوص کروئیکر) کے مابین تنازعہ ہے' جو بعدازاں رسل اور پائن کیئر'ملبر ٹ اور براؤر کے درمیان مبادلات کی صورت میں جاری رہا۔ 1925 تک نمایاں خصوصات کے حامل کم از کم تین مخالف فکری سانچے برسر پیکار تھے جن کے درمیان نا قابل عبور خلیج حاکل تھی۔ تاہم مباحث جاری رہے اور آ ہتہ آ ہت ان کے خصائص تبدیل ہوتے گئے۔اب تک نہ صرف نتیجہ خیز مباحث وقوع پذیر ہو کیے ہیں بلکہ متعدد امتزاجات بھی تشکیل یا کیے ہیں اور اب ماضی کی بہت سی تلخیاں قریب قریب قصهٔ یارینه بن چکی ہیں۔ ثالثاً 'ایسی مخالف مثالیں بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک نے مسلمہ غالب نظریے کے وابتدگان اور غیر قائل شدہ متشکین کے درمیان نتیجہ خیزعقلی مباحث جاری رہ سکتے ہیں۔مثلاً گیلی لیو کی کتاب''دوبڑے نظام'' آئن سٹائن کی عامتہ الناس کے لئے لکھی گئی تحریری' یا آئن سائن کے اصول ہم تغیر برای۔ کریشمان (1917) کی اہم تقید یا آئن سائن کے عموی نظریے بر ڈک کی حالیہ تقید۔ اور نیلس بوہر کے ساتھ آئن سائن کے مشہور مباحث بھی اسی قبیل سے ہیں۔ بیر کہنا بالکل غلط ہوگا کہ موخرالذكر نتيم خيز نهيل سے كونك نه صرف بوہر نے تتليم كيا كه ان مباحث سے وہ كوائم میکانیات کو بہتر طور پر سمجھنے لگا بلکہ ان کے نتیجے میں آئن شائن پوڈالسکی اور روزن کا وہ مشہور مضمون بھی لکھا گیا جونہایت اہم سائنسی تصنیفات کا سبب بنا اور ابھی مزید بہت کچھ لکھے جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ایک مضمون جو پینیتس برس مسلمہ ماہرین کے زیر بحث رہتا ہے اس کی اہمیت اور اس کے سائنسی مقام سے انکارنہیں کیا جا سکتا۔لیکن بیمضمون یقیناً اس فریم ورک کوخارجی تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا جو 26-1925 کے انقلاب کے منتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ ایک اقلیت آج بھی اس فریم ورک .....کو پن پیکن فریم ورک ..... کی مخالف ہے۔ اس اقلیت میں بروگلی' بوہم' لاندے اور ویجیئر وغیرہ شامل ہیں۔

اس طرح بید مباحث جمشیه جاری ره سکتے بین اور اگرچه بید کوشش جمیشه جوتی رہی

ہے کہ سائنسدانوں کے علقے کو ایک محدود حلقے میں تبدیل کر دیا جائے کین الی کوششوں کو کا میابی نصیب نہیں ہوئی۔ میری رائے میں ان کی کامیابی سائنس کے لئے مہلک ثابت ہو گا۔ گا۔

فریم ورک کے فسانے کے مویدین ایک فریم ورک کے اندر برسم مل سائسن کے عقلی ادوار (جنہیں محصور یا استنادیت پیند سائنس کے ادوار بھی کہا جا سکتا ہے) اور بحران اور انقلاب کے ادوار میں واضح فرق کرتے ہیں۔موخز الذکر ادوار کو یعنی ایک فریم ورک سے دوسرے فریم ورک میں انقال کو قریب قریب غیرعقلی جست (جو تبدیلی فدہب سے مشابہ ہوتی ہے) قرار دیا جاسکتا ہے۔

بلاشبہ متذکرہ نوعیت کی غیرعقلی جست اور انقلاب کی بہت سی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ بلاشبہ ایسے سائنسدان بھی پائے جاتے ہیں جو بس دوسروں کے نقوش قدم کی پیروی کرتے رہتے ہیں یا ساجی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک نئے نظریے کو ایک نئے ندہب کی حیثیت سے محض اس لئے قبول کر لیتے ہیں کہ ماہرین اور مخصصین نے اسے قبول کر لیا ہوتا ہے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو شلیم کرتا ہوں کہ سائنس میں بھی فیشن چلتے ہیں اور ساجی دباؤ بھی ہوتا ہے۔

مجھے تو یہ بھی تشلیم ہے کہ ایک دن ایبا بھی آ سکتا ہے جب سائنسدانوں کی سابقی برادری اصلاً یا خصوصاً صرف ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو غالب عقیدے کو غیر تقیدی طور پر قبول کر لیں گے۔ وہ بآسانی فیشن کا شکار ہوجائیں گئ وہ کسی نظریے کو صرف اس وجہ سے قبول کر لیں گے کہ یہ تازہ ترین نعرہ ہے او رایسے سائنسدانوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوگا کہ (بصورت دیگر) کہیں انہیں بسماندہ نہ سجھ لیا جائے۔

تاہم' میرا وعویٰ ہے کہ ہم جس چیز کو سائنس کے نام سے جانتے ہیں' یہ اس کا خاتمہ ہوگا..... اس روایت کا جس کا آغاز طالیس اور انیکسیمینڈ رسے ہوا اور جے گیلی لیونے ازسرنو دریافت کیا۔ جب تک صدافت کی جبتو سائنس کا مطمح نظر ہے سائنس صرف متحارب نظریات کے مابین ہی عقلی تقیدی بحث کو روانہیں رکے گی بلکہ انقلابی نظریہ کو بھی عقلی تقیدی بحث کا ہدف بنائے گی۔ یہ بحث اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آیا نیا نظریہ پرانے نظریہ کیا نہیں۔ نظریے کی نسبت بہتر قرار یائے گایانہیں: آیا بیصدافت کی جانب پیش قدمی ہے یانہیں۔

## XII

تقریباً چالیس برس قبل میں نے اس بات کی اہمیت کو اجا گرکیا تھا کہ مشاہدات ور ان کا بیان نظریات کے زیر اثر ہوتا ہے یا اگر آپ پند کریں تو فریم ورک کے زیر اثر کہہ سکتے ہیں۔ دراصل تاویل کے بغیر مشاہدہ ممکن نہیں 'ایبا مشاہدہ جو نظریے سے مملونہ ہو۔ درخقیقت ہماری آ تکھیں اور ہمارے کان تک عمل ارتقا کا ثمر ہیں' یعنی سعی و خطا کے منہاج کا ثمر۔ یہ منہاج قیاسات اور تر دیدات کے طریق کار سے مماثلت رکھتا ہے۔ دونوں منہائ مولیاتی معمولات سے مطابقت پیدا کرنے کی سعی کا نام ہیں۔ ایک سادہ مثال سے اس ماحولیاتی معمولات سے مطابقت پیدا کرنے کی سعی کا نام ہیں۔ ایک سادہ مثال سے اس بات کی وضاحت ہو جائے گی۔ نشیب و فراز کا مطلق تصور' جو پار مینیڈ بنز کے دور سے قبل کی یادگار ہے' ہمارے روز مرہ بھری مشاہدات کی ساخت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ایسا تصور ہے یادگار ہے' ہمارے روز مرہ بھری مشاہدات کی ساخت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ایسا تصور ہو بلاشبہ جینیاتی اساس رکھتا ہے۔ مثلاً' ایک کونے پر ایستادہ مربع کی شکل ہمیں ایک ضلع پر ایستادہ مربع کی شکل سے مختلف نظر آتی ہے۔ ایک شکل سے دوسری شکل کی جانب انقال ذہنی میں ایک حقیق گیا لئے جست کی ضرورت بڑتی ہے۔

تاہم میرا دعویٰ ہے کہ اس حقیقت سے .....کہ مشاہدات نظریے سے مملو ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہیں۔ سے ملو ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہیں۔ سے الزم نہیں آتا کہ مختلف مشاہدات یا نظریات باہم متباین ہوتے ہیں۔ کیونکہ پرانے مشاہدات کی شعوری طور پر تعبیر نوکی جاسکتی ہے: ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی مربع ہے جو ہمیں دومختلف حالتوں میں دکھائی دیتا ہے۔ جینیات پر ہنی تعبیرات کی وجہ سے اس بات کو سجھنا اور بھی سہل ہے۔ بلاشبہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سجھتے ہیں۔ جزوی طور پر اس کا سبب میہ ہے کہ ہمارے کتنے ہی عضویاتی میکانزم مشترک ہیں جو ہمارے جینیاتی نظام کی ساخت کا حصہ ہیں۔

پھر بھی میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے لئے جینیات پر بٹنی عضویات سے بھی ماورا ہونا ممکن ہے۔ یہ کام ہم تنقیدی منہاج کے ذریعے انجام دیتے ہیں۔ ہم شہد کی کھیوں کی زبان بھی کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سمجھ بوجھ یقیناً قیاسی اور خام ہوتی ہے۔لیکن قریب قریب ہر تفہیم قیاسی ہوتی ہے' اور ایک نئ زبان کو سمجھنا ابتداً ایک ناپختہ عمل ہوتا ہے۔

سائنس کا منہاج' تنقیدی بحث کا منہاج ہے جو ہمارے لئے نہ صرف ثقافتی طور پر حاصل کردہ بلکہ خلقی فکری سانچوں سے بھی ماورا ہونا ممکن بناتا ہے۔ اس منہاج نے ہمارے لئے نہ صرف اپنے حواس بلکہ جزوی طور پر خلقی میلانات سے ماورا ہونا ممکن بنایا ہے جن کے تحت ہم دنیا کو قابل تو ثیق اشیا او ان کے خواص کی ایک کا نئات خیال کرتے ہیں۔ ہیر قلیطس کے وقت سے ہی ایسے انقلابی موجود رہے ہیں۔ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا عملیوں (Processes) پر مشتمل ہے اور اشیا صرف ظاہری طور پر اشیا ہیں: حقیقت میں یہ عملیہ ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تنقیدی فکر کس طرح ایک فریم ورک چیلنج کر سمتی ہے اور اس سے بلند ہو سکتی ہے خواہ یہ فریم ورک نہ صرف ہماری روایتی زبان بلکہ ہماری جینیات سے انسانی فطرت بھی کہا جا سکتا ہے سست میں ہی پیوست کیوں نہ ہو۔ تا ہم 'یہ انقلاب بھی کس ایسے نظریے کو جنم نہیں دیتاجو اپنے چیش رو نظریے سے متباین ہو: اس انقلاب کا یہی فریضہ تھا کہ ایک زیادہ گہرائی کے حامل نظریے سے شیئیت کے پرانے مقولے کی توضیح کرے۔

### XIII

مجھے شایداس بات کا ذکر بھی کرنا چاہئے کہ فریم ورک کے فسانے کی ایک نہایت مخصوص صورت ایسی ہے جو بطور خاص بہت مقبول عام ہے۔اس کی روسے بحث کے آغاز سے قبل مصطلحات پر اتفاق ضروری ہے شاید ہم اپنی اصطلاحات ک تعریف کے ذریعے یہ اتفاق پیدا کر سکتے ہیں۔

میں نے مختلف مواقع پر اس نقط کنظر پر تنقید کی ہے اور جگہ کی تنگی کی بنا پر اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ اس نقط کنظر کے خلاف انتہائی مضبوط دلائل موجود ہیں۔ نام نہاد کاریتی تعریفات سمیت تمام تعریفات زیر نظر اصطلاح کے مفہوم کے مسئلے کو تعریف بیان کرنے والے الفاظ کی جانب منتقل کر دیتی ہیں۔ (یعنی تعریف میں جو الفاظ استعال ہوں گے پھر ان کی تعریف کرنا پڑے گی)۔ چنانچے تعریفات کا مطالبہ لامنیتی ہوتا ہے۔ اس سے بیخے کی یہ صورت ہوگی کہ ہم نام نہاد بنیادی اصطلاحات کو تسلیم کر لیں جنگی منطقی تعریف ممکن نہ ہو۔ لیکن اصولاً ان کا معاملہ بھی تعریف کردہ اصطلاحات سے بھی کم پریشان کی نہیں ہوتا۔

### XIV

میں اس مضمون کے آخری حصے میں فریم ورک کے فسانے پر منطقی نقطہ نظر سے

مختصراً بحث كرنا جيا بهول گا: مين اس مرض كي منطقي تشخيص كي سعي كرول گا۔

فریم ورک کا فسانہ بعینہ وہی نظریہ ہے جس کے مطابق اساسیات کوعقلی بحث و تمیض کا موضوع نہیں بنایا جا سکتا' یا یہ کہ اصولوں پر عقلی مباحثہ ناممکن ہے۔

یے نظریہ منطقی طور پر اس غلط انداز نظر کا شاخسانہ ہے کہ عقلی بحث و تمحیص کو لازماً چند اصولوں سے شروع ہونا چاہئے یا جیسا کہ انہیں اولیات کا نام دیا جاتا ہے جنہیں بس بلادلیل قبول کر لیا جات اہے اگر ہم لامتناہی تسلسل سے نکنے کے خواہش مند ہوں ..... یہ تسلسل اس مزعومہ حقیقت کی بنا پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے مبادیات یا اولیات پر عقلی مباحثہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہی مبادیات یا اولیات سے دوبارہ رجوع کرنا پر ب

وہ لوگ جنہیں بالعموم اس صورت حال سے واسطہ پڑتا ہے یا تو اپنے فریم ورک کے مبادیات و اولیات کی صدافت پر ادعائی انداز میں ڈٹے رہتے ہیں اور یا اضافیت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں: ان کا کہنا ہے کہ مختلف فریم ورک پائے جاتے ہیں ان کے درمیان عقلی مباحثہ ممکن نہیں البذا ان کے درمیان عقلی انتخاب کا کوئی سوال پیدائہیں ہوتا۔

لکن بیسراسر غلط ہے کونکہ اس کی تہہ میں بی تصور کارفر ما ہے کہ عقلی بحث کے لئے لازم ہے کہ اس میں جواز ' ثبوت' بر ہان کے اوصاف پائے جاتے ہوں یا وہ مسلمہ مقد مات سے منطقی استخراج برمنی ہو۔ لیکن طبیعی علوم میں جاری بحث سے ہمارے فلاسفہ بی سمجھ سکتے ہیں کہ عقلی مباحث کی ایک اور قتم بھی ہوتی ہے: اس تقیدی بحث کا بیر منشا نہیں ہوتا کہ وہ کسی نظر بے کو ثابت کرئے یا اس کا جواز فراہم کرے یا اس کی تصویب کرے۔ نہ اس کا مقصد اسے اعلی مقد مات سے مستبط کرنا ہوتا ہے۔ بلکہ زیر بحث نظر بے کی آزمائش کر کے بیمعلوم کرنا ہوتا ہے کہ آیا اس کے تمام منطقی مضمرات قابلِ قبول ہیں 'یا یہ بچھ ناپ ندیدہ نظر کے کا حامل تو نہیں۔

اس طرح ہم تقید کے غلط منہاج اور تقید کے درست منہاج میں منطقی امتیاز قائم کر سکتے ہیں۔ غلط منہاج کی ابتدا اس سوال سے ہوتی ہے: ہم اپنے دعوے یا نظریے کی تصویب کس طرح کر سکتے ہیں؟ چنانچہ اس کا نتیجہ ادعائیت کی لامتناہی تسلسل یا فکری سانچوں کے عقلاً متباین ہونے کے اضافیتی نظریے کی صورت میں یا لامتناہی تسلسل یا فکری سانچوں کے عقلاً متباین ہونے کے اضافیتی نظریے کی صورت میں

نکلتا ہے۔ اس کے برنکس' تقیدی مباحثہ کے درست منہاج کی شروعات اس سوال سے ہوتی ہے: ہمارے دعوے یا نظریے کے مضمرات کیا ہیں؟ کیا وہ سب ہمارے لئے قابلِ قبول ہیں؟

لہذا تقید کا یہ منہاج مختف نظریات (یا اگر آپ پند کریں تو مختف فکری سانچوں) کے نتائج کے تقابل پر مشمل ہوتا ہے اور یہ معلوم کرنے کی سعی کرتا ہے کہ متحارب نظریات یا فکری سانچوں میں سے کس کے نتائج قابلِ ترجیح ہیں۔ یہ ہمارے منہاج کے غلطی پر ہونے کے امکان کوشلیم کرتا ہے اور ہمارے تمام نظریات کو بہتر نظریات سے بدلنے کے لئے کوشاں رہتا ہے۔ یقیناً یہ ایک دشوار امر ہے کیکن بہر حال ناممکن نہیں۔

حاصل کلام: فکری سانچے زبانوں کی مانند رکاوٹ ہوتے ہیں' لیکن ایک اجنبی فریم ورک بالکل ایک اجنبی خریم ورک بالکل ایک اجنبی زبان کی طرح' نا قابلِ عبور رکاوٹ نہیں۔ اور جس طرح کسی لسانی رکاوٹ کوعبور کرنے کاعمل مشکل ہوتا ہے' لیکن اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل بھی ہوتا ہے۔ اس عمل کا صرف یہی صلانہیں کہ یہ ہمارے فکری افق کو وسیع کرتا ہے بلکہ ہمیں مسرت ہے۔ اس عمل کا صرف یہی صلانہیں کہ یہ ہمارک کی رکاوٹ کوعبور کرنے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ رکاوٹ کوعبور کرنے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ رکاوٹ کوعبور کرنے کا میا ہمارے لئے ہی نہیں بلکہ سائنس کے لئے بھی ایک انگشاف کی مانند ہوتا ہے۔

[1976] J.C. Pitt and M. Pera (eds.) "RATIONAL CHANGES IN SCIENCE", pp. 35-62.

# روایت کاعقلی نظریه: چنداشارات

اس تقریر کے عنوان میں '' چنداشارات' کے الفاظ کو پیشِ نظر رہنا چاہئے کیونکہ میں آپ کے سامنے کوئی مکمل نظریہ پیش کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میں اس سوال کی تشریح و توفیح کرنا چاہتا ہوں جس کا جواب فراہم کرنا کسی بھی نظریہ روایت پر لازم ہے اور ان چند تصورات کا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس کی تشکیل میں کار آمد ہو سکتے ہیں۔ بطور تمہید میں تصورات کا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس کی تشکیل میں کار آمد ہو سکتے ہیں۔ بطور تمہید میں سے بتانا پیند کروں گا کہ اس موضوع میں میری رکھی کس طرح پیدا ہوئی اور میرے نزد یک یہ کیوں اہم ہے۔ مزید براں اس کے بارے میں اختیار کئے جانے والے مکندرویوں کا حوالہ بھی دوں گا۔

میں بھی ایک نوع کا عقایت پند ہوں۔ میں وثوق سے نہیں کہ سکتا کہ میری عقایت پندی آپ کے لئے قابل قبول ہوگی یا نہیں کیکن اس پر بعد میں غور کریں گے۔ جھے سائنسی منہاج میں از حد دلچیں ہے۔ ایک عرصہ تک طبعی علوم کے منابج کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ سابق علوم کے منابج کا مطالعہ بھی مفید ہوسکتا ہے۔ اس وقت پہلی دفعہ مجھے روایت کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ سیاسیات سابی نظریہ کی مدد سے حل کرنا ممکن دفعہ مجھے روایت کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ سیاسیات شابی نظریہ کی مدد سے حل کرنا ممکن دشمنوں کی بالعموم یہ رائے ہے کہ اس مسئلہ کو کسی قتم کے عقلی نظریہ کی مدد سے حل کرنا ممکن نہیں۔ ان کا رویہ روایت کو ایک موجود شے کے طور پر قبول کرنے کا ہے۔ آپ کو اسے قبول کرنا پڑے گا کہ لیکن آپ اس کا عقلی جواز فراہم نہیں کر سکتے۔ روایت معاشرے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور آپ صرف اس کی اہمیت کا ادراک ادر اسے قبول کر سکتے ہیں۔ خرد کردار ادا کرتی ہے اور آپ صرف اس کی اہمیت کا ادراک ادر اسے قبول کر سکتے ہیں۔ خرد وشنی کے اس نطقیہ نظر سے منسوب اہم ترین ناما ایڈ منڈ برک کا ہے۔ جیسا کہ آپ جانے ہیں کہ وہ انقلاب فرانس کے تصورات سے نبرد آز ما رہا ادر اس کا موثر ترین حربہ اس غیر عقلی ہیں کہ وہ انقلاب فرانس کے تصورات سے نبرد آز ما رہا ادر اس کا موثر ترین حربہ اس غیر عقلی

قوت کا تجزیہ تھا جے ہم روایت کا نام دیتے ہیں۔ میں نے برک کا حوالہ اس بنا پر دیا ہے کہ میرے خیال میں عقلیت پندوں کی جانب سے اسے بھی بھی موزوں جواب نہیں دیا گیا۔
اس کی بجائے عقلیت پندوں کا رجحان بدرہا ہے کہ اس کی تقید کونظر انداز کیا جائے اور وہ چیلنج کا سامنا کرنے کی بجائے اپنے روایت دغمن رویے پر قائم رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔
بلاشبہ روایت پندی اور عقلیت پندی کے مابین ایک روایت موجود ہے۔ عقلیت
پندوں کا رویہ پچھ اس طرح کا ہوتا ہے '' مجھے روایت سے کوئی ولچیی نہیں' میں ہر چیز کو اس
کے استحقاق پر پر کھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی خوبیوں اور خامیوں کا فہم روایت سے بالاتر رہ
کر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے ذہن سے فیصلہ کرنا پند کروں گا نہ کہ عہد گزشتہ کے اذہاب کی مدد سے''۔

معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا اس رویے نے فرض کر لیا ہے اور اس کا اظہار اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ ان خیالات کا اظہار کرنے والاعلقیت پیندخود بھی اس عقلی روایت کا اسیر ہوتا ہے جو روایتاً ایسے خیالات کو بیان کرتی ہے۔ اس سے روایت کے مسکلے کے بارے میں بعض روایتی رویوں کی کمزوری عیاں ہوتی ہے۔

ہمارے صدر نشین نے آج ہمیں مطلع کیا ہے کہ ہمیں خرد دشمنوں کے ردعمل کو خاطر میں نہیں لانا چاہئے کیونکہ اگر وہ نا قابلِ اعتبا نہ بھی ہوتب بھی انتہائی کمزور ضرور ہے۔ تاہم میرا احساس ہے کہ انتہائی شکین فتم کا خرد دشمن رعمل موجود ہے۔ بالخصوص بہت زیرک اشخاص میں اور یہ اس مخصوص مسکلے ہے متعلق ہے۔ سرکر دہ مفکرین کی ایک معقول تعداد عقلیت پندی کی خبر لینے کے لئے مسکلے روایت کو ایک عصا کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ میں کیمبرج کے تاریخ دان اور یقینا ایک طباع مفکر مائکل اوک شاٹ کو بطور مثال پیش کر سکتا ہوں جس نے حال ہی میں '' کیمبرج جزل'' میں عقلیت پندی کے خلاف مہم کا آغاز کیا ہے۔ جے اس کی نکتہ چینی سے بہت زیادہ اختلاف ہے کیکن پر شلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایک بجر پور حملہ ہے۔ جب اس نے اس حملہ کا آغاز کیا تو عقلیت پیند لٹر پچر سے ایسا مواد پچھ جوابات نوادہ نہیں تھا جے اس کی موزون جواب قرار دیا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ پچھ جوابات زیادہ نہیں تھا جے اس کی موزونیت پر شبہ ہے۔ اس موضوع کو اہم خیال کرنے کی ایک موجود ہوں لیکن مجھے ان کی موزونیت پر شبہ ہے۔ اس موضوع کو اہم خیال کرنے کی ایک

ایک دوسری بات جس نے مجھے اس سوال برغور وفکر کی ترغیب دی وہ میرا تجربہ ہے یعنی میرے اپنے ساجی ماحول کی تبدیلی۔ میں وی آنا سے انگلستان آیا تو مجھے بہمعلوم ہوا کہ یہاں انگلتان کا ماحول اس ماحول سے بہت مختلف ہے جس میں میری پرورش ہوئی تھی۔ آج صبح ہم نے ڈاکٹر جے۔اے۔سی۔براؤن سے اس بات کی اہمیت پر دل چسپ خىالات سنے جسے وہ فیکٹری کا ماحول قرار دیتے ہیں۔و ہ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس ماحول کا کچھ نہ کچھ تعلق روایت سے ضرور ہے۔ میں براعظم پورپ کی روایت اور فضا سے نک کرانگلشانی روایت میں داخل ہوا اور بعد ازاں کچھ عرصہ نیوزی لینڈ میں بھی بسر کیا۔ان تبدیلیوں نے مجھے ان مسلوں پر سوچنے اور ان پر مزیدغور وخوض کی تحریک دی۔ روایت کی بعض مقامی اقسام برای اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور وہ کسی اجنبی ماحول میں بآسانی جر نہیں پکڑتیں۔ یہ روایات انمول ہوتی ہیں اور اگر وہ ایک دفع کھو جائیں تو ان کی بازیافت بہت مشکل ہوتی ہے۔میرے پیش نظر سائنسی روایت ہے جومیری دلچیں کا خصوصی موضوع ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ اس روایت کو ان چند مقامات سے جہال سیہ واقعی جڑ پکڑ چکی ہے دوسرے مقامات پر منتقل کرنا انتہائی دشوار ہے۔ اس روایت کو دو ہزار سال قبل یونان میں روند ڈالا گیا تھا اور ایک طویل عرصہ تک بیہ دوبارہ جڑنہ پکڑسکی۔ بعینہ انگلتان سے اس کی سمندر یار منتقلی کی حالیہ کوششوں کو بھی کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔سمندر پاربعض ممالک میں جو بات سب سے نمایاں نظر آتی ہے وہ تحقیق کی روایت کا فقدان ہے۔ جہاں یہ روایت ناپید ہو وہاں اسے رائج کرنے کی خاطر سخت جدوجہد کرنا یڑے گی۔ برسبیل تذکرہ میں یہ بیان کرنا جاہوں گا کہ جس وقت میں نے نیوزی لینڈ کو خیر باد کہا' یو نیورٹی کے حالسلر نے تحقیق کے مسئلے پر ایک مفصل انکوائری کروائی۔ اس کے نتیج میں اس نے ایک عمدہ ناقدانہ تقریر میں تحقیق کونظر انداز کرنے پر یونیورٹی کو ملامت کی۔ تاہم چند ہی لوگوں کا بیر خیال ہو گا کہ اس تقریر کے منتیج میں سائنسی تحقیق کی روایت قائم ہو جائے گی کیونکہ اسے روبیمل لا نا نتہائی دفت طلب امر ہے۔لوگوں کوالی روایت کی ضرورت کا قائل تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا بیمطلب نہیں کہ روایت قائم ہو جائے گی کیونکہ اسے روبے ممل لانا انتہائی دقت طلب ام ہے۔ لوگوں کو ایسی روایت کی ضرورت کا قائل تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا بدمطلب نہیں کہ روایت جڑ پکڑ لے گی اور پھلنے پھو لنے

لگے گی۔

میں بقیناً سائنس کے علاوہ دوسرے شعبوں سے بھی مثالیں پیش کرسکتا ہوں۔
واضح رہے کہ روایت صرف سائنسی شعبے میں ہی اہم نہیں حالانکہ میں زیادہ تر اسی پر گفتگو
کروں گالیکن میں موسیقی کی مثال دینا پیند کروں گا۔ نیوزی لینڈ میں قیام کے زمانہ میں
موتسارٹ کے''نوح' کے امریکی ریکارڈوں کا ایک سیٹ میرے ہاتھ لگا۔ بیر ریکارڈ بجانے
کے بعد مجھ پر بیکھلا کہ موسیقی کی روایت سے ناواقفیت کا کیا جمیجہ نکلتا ہے۔ انہیں ایک ایسے
موسیقار کی زیرِ ہدایت تیار کیا گیا تھا جو واضح طور پر موتسارٹ سے شروع ہونے والی
روایت سے بے بہرہ تھا۔ اس کا حاصل بیتھا کہ اس نے ''نوح' کو خاک میں ملا دیا تھا۔
میں اس پر زیادہ وقت صرف نہیں کروں گا۔ میں نے بیہ حوالہ صرف اس لئے دیا ہے کہ اپنی
میں بات کی وضاحت کے لئے سائنسی یاعقلی روایت کے انتخاب کا مقصد ہرگز بیتا تر دینا نہیں
کہ سائنسی روایت زیادہ اہم ہے یا بیہ کہ صرف اس کی اہمیت ہے۔

اس بات کو واضح طور پر سمجھ لینا چاہئے کہ روایت کے بارے میں صرف دو ہی رویے ممکن ہیں۔ پہلا رویہ روایت کو بلا تقید قبول کرنے کا ہے اور اکثر ہم اس حقیقت سے آگاہ بھی نہیں ہوتے (کہ ہم روایت کو غیر تقیدی طور پر قبول کر رہے ہیں)۔ بیشتر معاملات میں اس سے مفر نہیں کیونکہ اکثر اوقات ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا سابقہ کسی روایت میں اس سے مفر نہیں گھڑی اپنی بائیں کلائی پر باندھتا ہوں تو میرے لئے یہ جانا ضروری نہیں کہ میں کسی روایت کی پیروی کر رہا ہوں۔ ہم روزمرہ زندگی میں سینکڑوں امور الی روایات کہ میں کے زیرِ اثر انجام دیتے ہیں جن سے ہم آگاہ بھی نہیں ہوتے۔ اگر ہم مینہیں جانے کہ ہم روایت کو بلا تقید قبول کرنے کے سوا اور کوئی جارہ نہیں ہوتا۔

دوسرا امکان تقیدی رویه کا ہے۔ جس کا نتیجہ رد وقبول یا شاید مفاہمت کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم بھی بھی روایت کے بندھنوں سے مکمل طور پر چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ہمیں روایت کو جاننا اور سمجھتا پڑے گا اس سے بیشتر کہ ہم اس پر تقیدی کریں اور یہ کہہ سکیں کہ ہم روایت کو علقی بنیادوں پر رد کر رہے ہیں۔ آزادی در حقیقت ایک روایت سے دوسری روایت کی جانب منتقلی کا نام ہے۔ لیکن ہم خود کو روایات کے ممنوعات

سے آزادی دلا سکتے ہیں اور بیمل روایت کوردکرنے ہی سے نہیں بلکہ اس کی تقیدی قبولیت سے بھی ممکن ہے۔ ہم ان ممنوعات سے گلو خلاصی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ان پرغور کریں اور خود سے یہ استفسار کریں 'آیا ہمیں انہیں قبول کرنا چاہئے یا رد کر دینا چاہئے'۔ اس طرز عمل کے لئے اولاً روایت کو بالوضاحت ہمارے پیشِ نظر ہونا چاہئے اور ہمیں عمومی انداز میں یہ سیجھنا ہوگا کہ روایت کا وظیفہ اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس بنا پرعقلیت پندوں کے لئے اس مسئلے سے نبٹنا انہائی اہم ہے۔ عقلیت پند ہی وہ افراد ہیں جو ہر چیز کوچینج کرنے اور اس پر تقید کرنے کے لئے آمادہ رہتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس میں ان کی اپنی روایت بھی شامل ہے۔ وہ ہر چیز پر سوال نظر ڈالنے کو تیار رہتے ہیں کم از کم اپنے اذہان میں۔ وہ کسی روایت کی اندھی تقلید نہیں کرتے۔

میر بند کی عقلیت پندی کی ہماری درخشاں روایت (جے عقلیت پندا کر و و بیشتر بلا تقید تسلیم کر رہے ہوتے ہیں) میں چند نکات ایسے ہیں جن کو ہمیں چینج کرنا چاہئے مثلاً عقلیت پندی کی روایت کا ایک جزو جریت کا مابعد الطبیعیاتی تصور ہے۔علقیت پند جریت سے اختلاف رکھنے والے افراد کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہیں سندیشہ ہے کہ اگر ہم عدم جریت کوتشلیم کرنے کا مرتکب ہونا اگر ہم عدم جریت کوتشلیم کرلیں تو ہمیں آزادی ارادہ کے نظر یے کوتشلیم کرنے کا مرتکب ہونا بیٹ عام اور یوں ہم رضائے ربانی اور روح کے متعلق الہیاتی مباحث میں الجھ جا کیں گے۔ میں عموماً آزادی ارادہ پر گفتگو سے گریز کرتا ہوں کیونکہ خود مجھ پر بید واضح نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اور مجھے تو یہ بھی شبہ ہے کہ آزاد ارادے کا وجدانی تصور ہمارے لئے گراہ کن ہمی ہوسکتا ہے۔ بایں ہمہ جریت میرے نزدیک متعدد وجوہ کی بنا پر ایک بودا نظر بیہ ہواور اسے تعلیم کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں۔ بلاشبہ ہیں یہ بچھتا ہوں کہ عقلیت پندی کی روایت میں موجود جریت کے عضر سے گلو خلاصی حاصل کرنا انتہائی اہم ہے۔ عدم جریت کا لازی میں موجود جریت کے بارے میں کی نظریے کو قبول کرنا نہیں۔

عقلیت پندی کی روایت میں ایک دوسرا عضر مشاہدیت کا تصور ہے جے ہمیں شک کی نظر سے دیکھنا چاہئے ..... یہ تصور کہ ہم کا نئات کا علم اس لئے رکھتے ہیں کہ ہم گردوپیش پرنظر دوڑاتے ہیں اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھتے ہیں اور جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں اسے محفوظ کر لیتے ہیں اور یہ تمام محسوسات ہمارے علم کے مواد کی تشکیل کرتے

ہیں۔ بیانتہائی راسخ تعصب ہے۔ میرے نزدیک بیقصور سائنسی منہاج کی درست تفہیم میں رکاوٹ ہے۔ میں اس نقطہ پر بعد ازاں اظہار خیال کروں گا۔ فی الحال بطور تمہیدا تناہی کافی ہے۔

اب میں مخضراً نظریه روایت کا وظیفه بیان کرول گا۔ نظریه روایت کوعمر انیاتی نظر رہ بھی ہونا جائے کیونکہ روایت یقیناً ایک ساجی مظہر ہے۔ میں یہ تذکرہ اس بنا پر کیا ہے کہ میں مخضراً نظر بہ ساجی علوم کے فریضۃ پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ساجی علوم کے بنیادی فریضہ کی وضاحت کی خاطر میں ایک ایسے نظریہ کے بیان سے آغاز کروں گا جے بیشتر عقلیت پیند تسلیم کرتے ہیں۔ میرے خیال میں بدانیا نظریہ ہے جس کے مضمرات ساجی علوم کے اصل مقاصد کے بالکل برعکس ہیں۔ میں اسے ساج کے نظر بیسازش کا نام دوں گا۔ بینظر بیضدا پرستی کی اکثر صورتوں سے قدیم تر ہے اور ہوم کے نظریہ ساج کے مماثل ہے۔ ہوم نے دیوتاؤں کی قدرت کا ایک ایبا تصور وضع کیا جس کی رو سے ٹرائے کے میدان جنگ میں جو کچھ رونما ہوا وہ اولیبیا کی چوٹی پر واقع ہونے والی مختلف سازشوں کا ایک عکس تھا۔ ساج کا پینظریہ سازش بھی خدا برستی ہی کی ایک صورت ہے یعنی ایسے خداؤں پر اعتقاد جن کا ارادہ اور ترنگ ہر چیز پر حکمران ہے۔ یہ نظر پیر خدا کوخیر باد کہد کریداستسار کرتا ہے' خدا کی جگد کون لے گا؟' اس خالی جگد کو مختلف طاقت ورگروہوں اور افراد سے برکیا جاتا ہے .... شرانگیز بریشر گروپ جنہیں عظیم کساد بازاری کی منصوبہ بندی کرنے اور ہمیں درمیش تمام مصائب کی منصوبہ بندی کا ذمہ دارتھ ہرایا جاتا ہے۔ ساج کا بینظریهٔ سازش برا مقبول عام بے لیکن اس میں صداقت کا عضر بہت کم ہے۔ صرف سازش کے نظر بیسازوں کے اقتدار میں آنے کی صورت میں بیقصور ایک نظریہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو حقیقاً وقوع پذریہونے والے واقعات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ (اس صورت کو میں نے ''ایڈییں نتیج'' کا نام دے اہے)۔ مثلاً جب ہٹلرصہونیوں کے مقدس بزرگوں کے فسانہ سازش پر یقین رکھتے ہوئے برسر اقتدار آیا تو اس نے ان کی سازشوں کا توڑا پنی جوابی سازشوں سے کرنے کی کوشش کی۔لیکن دلچیپ امریہ ہے کہ اس نوع کی سازش ہے بھی وہ نتیجہ برآ مدنہیں ہوتا جس کی خاطروہ وضع کی جاتی ہے۔ م تکتہ ساجی نظر یہ کے حقیقی مقصد کی تفہیم کے لئے ایک کلید کا کام دے سکتا ہے۔

میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ ہٹلر نے ایک سازش تیار کی جو کامیاب نہ ہوسکی۔ یہ ناکام کیوں ہوئی؟ اس کا سبب بینہیں تھا کہ دوسروں نے ہٹلر کے خلاف سازش کی۔ یہاں بنا پر ناکام ہوئی کہ ساجی زندگی کا بیہ جیرت انگیز مظہر ہے کہ یہاں نتائج کبھی بھی خواہش کے عین مطابق ہر آمد نہیں ہوتے۔ واقعات ہمیشہ قدرے مخلف انداز میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ساجی زندگی میں ہم اپنے حب منشا نتائج حاصل کرنے میں شاذ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور بالعموم اس عمل میں جو ہمیں ملتا ہے وہ ہماری خواہش کے برعکس ہوتا ہے۔ بلاشبہ پچھ مقاصد کا حصول ہمارے پیش نظر ہوتا ہے۔ (ممکن الحصول اور ناممکن الحصول دونوں) لیکن ان مقاصد کے علاوہ ہمارے افعال کے ہمیشہ دیگر غیر مطلوبہ نتائج بھی ہوتے ہیں (جو قطعاً ہمارے پیش نظر نہیں ہوتے)۔ اور عام طور پر ان غیر مطلوبہ نتائج کو برآ مد ہونے سے روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ ساجی نظر بیکا ایک اہم فریضہ اس امرکی توضیح کرنا ہے کہ ان غیر مطلوبہ نتائج کو وقوع بیوتا۔ ساجی نظر بیکا ایک اہم فریضہ اس امرکی توضیح کرنا ہے کہ ان غیر مطلوبہ نتائج کو وقوع پر تہد ہونے دینا کیوں ممکن نہیں۔

میں آپ کے سامنے ایک نہایت سادہ مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک شخص کو ہرصورت میں اپنا مکان فروخت کرنا ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ اس گاؤں میں ایک شخص نے مکان خریدا تھا جے مکان کی اشد ضرورت تھی۔ اب ایک فروخت کنندہ موجود ہے۔ اس وقت اسے پھ چلے گا کہ عام حالات میں اسے اپنے مکان کے عوض اس قدر رقم نہیں بل رہی جس قدر رقم خریدارکوائی طرح کا مکان خریدتے وقت ادا کرنی پڑی تھی۔ یعنی بازار میں مکان کی قیمت صرف اس وجہ سے گرجاتی ہے کہ کوئی شخص اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہے۔ والعوم ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو شخص کرید نا چاہتا ہے تو اس شے کی بازاری قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص خریدنا چاہتا ہے تو اس شے کی بازاری موری نہیں کہ آزاد منڈی کے معاشی نظام کو کی دوسرے نظام سے تبدیل نہیں یا جا سکتا۔ لیکن مرا ذنہیں کہ آزاد منڈی کے معاشی نظام کو کی دوسرے نظام سے تبدیل نہیں یا جا سکتا۔ لیکن بازار کی معیشت اس کا نام ہے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ بیٹابت کرنا ضروری نہیں بازار کی معیشت اس کا نام ہے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ بیٹابت کرنا ضروری نہیں کہ ایک شخص جو کچھ فروخت کرنا چاہتا ہے وہ اس کی بازار میں قیمت کو گھٹانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ خریدار بھی یہ نہیں چاہتا کہ بازار کی قیمت میں اضافہ ہو۔ ''غیر مطلوبہ نتا نگی'' کی یہ رکھتا۔ خریدار بھی یہ نہیں چاہتا کہ بازار کی قیمت میں اضافہ ہو۔ ''غیر مطلوبہ نتا نگی'' کی یہ ایک نمایاں مثال ہے۔

متذكره بالا صورت حال برنوع كى ساجى صورت حال كا خاصه ہے۔ برساجى صورت ِ حال میں افراد ہی مختلف امور سرانجام دیتے ہیں۔ان کی خواہشات اور متعین مقاصد ہوتے ہیں۔ جب تک وہ این ارادوں کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں اور اینے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں' اس وقت تک ساجی علوم کے لئے کوئی مسلم پیدانہیں ہوتا (ماسوا اس مسلد کے کہ آیا ان کی خواہشات اور مقاصد کی ساجی تشریح ممکن ہے یا نہیں مثلاً بعض روایات کے حوالہ سے )۔ ساجی علوم کے مخصوص مسائل ہماری اس خواہش ہے جنم لیتے ہیں کہ ہم غیر ارادی نتائج کو جاننا جائتے ہیں اور بالخصوص ان غیر مطلوبہ نتائج کوجو ہمارے بعض افعال کے منتیج میں پیدا ہوتے ہیں۔ہم محض بلاواسطہ نتائج ہی نہیں بلکہ بالواسط نتائج كى پيش بني بھى كرنا جائتے ہيں۔ ہم كيوں ان كى پيش بني كرنا جاتے ہيں؟ اليخ سائنسي تجسس كى وجه سے يا اس بنا يركه ہم ان كا مقابله كرنے كے لئے تيار رہيں۔ ہماری پہخواہش ہوسکتی ہے کہ اگر ممکن ہوتو ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ ہماری بیخواہش ہوسکتی ہے کہ اگر ممکن ہوتو ہم ان کا مقابل کرسکیں اور ان کو زیادہ اہمیت اختیار نہ كرنے ديں۔ (اس كا مطلب ہے ايك نياعمل جو مزيد غير مطلوبہ نتائج كوجنم دے گا) میرے نز دیک جولوگ ایک گھڑے گھڑائے نظریۂ سازش کے تحت ساجی علوم کوسمجھنے کی کوشش كرتے ہيں ان كے لئے بيہ جانبے كا امكان ہميشہ كے لئے ختم ہو جاتاہے كہ ساجى علوم كا فریضہ کیا ہے۔ وہ بیفرض کر لتے ہیں کہ وہ عملاً بیسوال اٹھا کر ہرساجی مسلم کی توجیہہ کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچیے کس کا ہاتھ ہے۔ جبکہ ساجی علوم کا اصل فریضہ ان واقعات کی توجیہہ کرنا ہے جس کا رونما ہوناکسی کو پیندنہیں ہوتا۔ مثلاً جنگ یا کساد بازاری (لیکن میرے نزدیک لینن کا انقلاب اورخصوصاً ہٹلر کا انقلاب اور جنگ اس سے مشتنی ہیں۔ بلاشبہ بیہ سازشیں تھیں لیکن وہ اس حقیقت کا نتیجہ تھیں کہ سازش کے نظریہ ساز برسرِ اقتدار آ گئے تھے۔ان کا نمایاں ترین پہلو بیہ ہے کہ وہ اپنی سازشوں کو پاپیۃ تحییل تک پہنچانے میں ناکام رہے۔) ساجی نظر بیر کا فریضة اس حقیقت کی توجیهه کرنا ہے که ہمارے ارادوں اور افعال سے غیرارادی نتائج کس طرح صادر ہوتے ہیں اور ایک خاص ساجی صورت حال میں لوگوں کے مختلف انداز میں عمل کرنے سے کس نوع کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ساجی علوم کا بطور خاص بیفریضہ بھی ہے کہ وہ ساجی اداروں (مثلاً پولیس انشورنس تمپنی سکول اور حکومت) اور

دگرساجی مجموعات (مثلاً ریاست کیا اقوال کیا طبقات یا دگرساجی گروہوں) کے وجود اور ان کے وظیفہ کا اس نیج پر تجزیہ کریں۔ سازش کے نظریہ ساز کا خیال ہے کہ اداروں کو مکمل طور پر شعوری منصوبہ بندی کے نتیجہ کی حثیت سے سمجھا جا سکتا ہے اور جہاں تک مجموعات کا تعلق ہے وہ ان کو ایک نوع کی اجماعی شخصیت کی حثیت دیتے ہوئے انہیں سازش کرنے والے ایجنٹ تصور کرتا ہے گویا کہ وہ جیتے جاگے اشخاص ہیں۔ اس نظریہ کے برعکس ساجی نظریہ ساز کے سامنے اداروں اور گروہوں کا تسلسل ایک الیے مسلہ کے پوش کرتا ہے جس کا صل انفرادی ساجی اعمال اور ان کے ارادی اور غیر ارادی (اور اکثر غیر مطلوب) نتائج کے تجزیہ کے حوالہ ساجی اعبال اور ان کے ارادی اور غیر ارادی (اور اکثر غیر مطلوب) نتائج کے تجزیہ کے حوالہ سے تلاش کیا جاسکتا ہے۔ نظریہ روایت کے متصد کو بھی ای روشنی میں سمجھنا چاہئے۔ ایسا شاذ مورتوں میں ان کی کامیابی کا امکان بھی کم بی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جنہیں روایت تخلیق کرنے کی شعوری خواہش رکھتے ہوں۔ اور ایک روایت تخلیق کرنے کی شعوری خواہش رکھتے ہوں۔ اور ایک روایت تخلیق کرنے کا امکان بھی کم بی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جنہیں روایت تخلیق کرنے کا امکان بھی کم بی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جنہیں روایت تخلیق کرنے کا گمان تک نہیں ہوتا' ایسا ارادہ کئے بنا اس کا باعث بن جاتے ہیں۔ طرح تشکیل پاتی ہے۔ اور زیادہ اہم یہ سوال ہے کہ روایت قائم کس طرح رہتی ہے؟ شاید لوگوں کے (غیر ارادی) افعال کے نتیجہ کے طور پر۔

دوسرا اور زیادہ اہم سوال ہے ہے کہ معاشرتی زندگی میں روایت کا وظیفہ کیا ہے؟

کیا اس کا کوئی اییا وظیفہ ہے جے عقلی طور پر بھینا ممکن ہو؟ جیبیا کہ ہم سکول 'پولیس' کریانہ سٹور' سٹاک ایکھینج یا اس طرح کے دوسرے اداروں کی تشریح کر سکتے ہیں۔ کیا ہم روایات کے وظائف کا تجزید کر سکتے ہیں؟ بیشاید کسی بھی نظریۂ روایت کا بنیادی فریضہ ہوگا۔ اس مسلہ پر میرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں ایک خاص روایت یعنی سائنسی یا عقلی روایت کا ایک مثال کی حیثیت سے تجزید کروں گا اور بعد ازاں اس تجزید کا کچھ دیگر معاملات پر اطلاق کروں گا۔

میرا بنیادی مقصد ایک خط امتیاز کھنچنا ہے جس کی ایک طرف وہ نظریات ہیں جن کی سائنسی آزمائش کے بعد انہیں اصلاً سائنسی مفروضات کی حثیت سے عقلی یا تقیدی رویہ کے نتیجہ میں قبول کیا جاتا ہے۔ اور یہ نظریات کا نئات کے بارے میں ہمارے نقط نظر کی تشکیل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کی دوسری جانب اعتقادات و بے اور بالعموم روایات

ہیں جو خاص طور پر ساجی دنیا کے بارے میں ہمارا ذہنی رُخ متعین کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔

وہ نرالی چیز جے ہم سائنسی روایت کے نام سے موسوم کرتے ہیں اکثر زیر بحث آتی ہے۔ لوگ عموماً اس مجوبہ پر پر جیرت کا اظہار کرتے ہیں جو یونان میں پانچویں اور چھٹی صدی قبل مسیح کے دوران میں رونما ہوا لیعن عقلی فلنے کی ایجاد امر واقعہ کیا ہے؟ یہ کیوں اور کسیے رونما ہوا؟ چند جدید مفکرین کا دعویٰ ہے کہ یونانی فلاسفہ نے سب سے پہلے کا نئات میں بریا ہونے والے حوادث کو سجھنے کی کوشش کی۔ میں واضح کروں گا کہ یہ بیان کیوں تسلی بخش نہیں ہے۔

بلاشبہ اولین یونانی فلاسفہ نے فطرت میں وقوع پذیر ہونے والے حوادث کو سیحضے کی کوشش کی۔ لیکن ان سے بہت قبل قدیمی اسطور سازوں نے بھی یہی سعی کی تھی۔ ہم قدیمی نوع کی ان توجیات کی خصوصیات کو س طرح بیان کر سکتے ہیں 'جن پر ہماری سائنسی روایت کے بانی ابتدائی یونانی فلاسفہ کے معیارات سبقت لے گئے۔ اس کا ایک ناپختہ سا بیان میہ ہوسکتا ہے کہ قبل سائنسی اسطور ساز طوفان باد و باراں کی آمد پر کہتا ''بلاشبہ زیوس غضبناک ہے'۔ سمند دری طوفان کی وہ بہتو جیہہ بیان کرتا ''یوسائڈن غضبناک ہے'۔

عقلیت پندی کی روایت کے پیش کردہ توجیہہ کے نئے معیارات سے قبل اس نوع کی توجیہہ کوشکی بخش سمجھا جاتا تھا۔ دونوں توجیات میں فیصلہ کن فرق کیا تھا؟ یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ یونانی فلاسفہ کے پیش کردہ نظریات پرانے نظریات کی نسبت زیادہ آسان فہم شکل ہوگا کہ یونانی فلاسفہ کے پیش کردہ نظریات پرانے نظریات کی نبیت زیادہ آسان فہم ہے کہ''زیوس ناراض ہے''۔ بلندسمندری موجوں کی ہوا اور سطح آب کے درمیان رگڑ کے حوالے سے بیان کی جانے والی سائنسی توجیہہ کی نسبت میرے لئے یہ بیان زیادہ سادہ اورآسان فہم ہے کہ''یوسائڈن غضبناک ہے'۔

متقدم یونانی فلاسفہ نے جس طرزِ نوکی بنا ڈالی اسے میرے خیال میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے ''انہوں نے ان مسائل پر بحث و شخیص کا آغاز کیا''۔ فرہبی روایت کو بلا تنقید قبول کرنے اور اسے نا قابلِ تغیر سمجھنے (ان بچوں کی مانند جو اپنی پہندیدہ داستان میں دادی امال کی طرف سے ایک لفظ کی تبدیلی پر بھی معرض ہوتے ہیں) اور اسے بعینہ آئندہ نسلوں امال کی طرف سے ایک لفظ کی تبدیلی پر بھی معرض ہوتے ہیں) اور اسے بعینہ آئندہ نسلوں

کو منتقل کرنے کی بجائے انہوں نے اسے چیلنج کیا اور بھی بھار پرانی اسطور کی جگہ ایک نئی اسطور بھی وضع کی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بیتلیم کرنا پڑے گا کہ انہوں نے پرانی داستانوں کی جگہ جو نئے قصے پیش کئے ان کی حیثیت بھی قدیم داستانوں کی مانند اساطیر جیسی ہی تھی۔ لیکن ان کے بارے میں دو باتیں قابل غور ہیں۔

اول' وہ برانی داستانوں کی تکرارمحض یا ترتیب نو ہی نہیں تھیں بلکہ کچھ نئے عناصر کی بھی حامل تھیں۔ اس سے بہ مراد نہیں کہ یہ بذات خود کوئی بہت بڑی خوتی ہے۔ بلکہ دوسری اور بنیادی بات یہ ہے کہ یونانی فلاسفہ نے ایک نئی روایت کی بنا ڈالی۔ اساطیر کے بارے میں تقیدی روبہ اپنانے کی روایت' ان کو زیر بحث لانے کی روایت' صرف اساطیر کو بیان کرنے کی ہی نہیں بلکہ سامع کی جانب سے ان کو چیلنے کئے جانے کی روایت بھی۔ اپنی اساطیر بیان کرتے ہوئے وہ ان برسامعین کی آراء سننے کے لئے آمادہ ہوتے تھے اور یوں وہ اس امکان کوتسلیم کر لیتے تھے کہ ان کا سامع ان کے مقابلے میں کوئی بہتر توجیہہ پیش کر سکتا ہے۔ بیالیا واقعہ تھا جواس سے پہلے بھی رونمانہیں ہوا تھا۔سوال اٹھانے کے ایک نے اسلوب کی بنیاد بڑی۔ توجیہہ یعنی اسطور کے ساتھ بیسوال بھی پیدا ہوا کہ''کیا آپ بہتر توجيهه پيش كر سكتے بين؟ " اور كوئى دوسرا فلسفى بيه جواب ديتا " بال ميں ايبا كرسكتا ہوں " يا شاید وہ یہ جواب دیتا'' مجھے اس بات کا تو علم نہیں کہ میں ایک بہتر توجیہہ پیش کرسکتا ہوں کیکن میں ایک بہت مختلف توجیه ضرور پیش کرسکتا ہوں جو اتنی ہی کار آمد ہو گی'۔ ان دو مختلف توجیهات کا بیک وقت درست ہوناممکن نہیں۔ لہذا اس صورت حال میں کچھ نہ کچھ خرابی موجود ہے۔ ہم ان دونوں توجیہات کوتشلیم نہیں کر سکتے اور نہان میں ہے کسی ایک کو قبول کرنے کا کوئی جواز رکھتے ہیں۔ ہم معاملہ سے مزید آگاہی حاصل کرنا اور اس بر مزید بحث كرنا حابيں گے۔ ہميں و كيفنا ہو گا كه آيا جاري توجيات ان سب اموركي حقيقاً وضاحت كرتى ہيں جن كے بارے ميں ہم يہلے سے علم ركھتے ہيں اور شايدان كى بھى جن كى طرف ہمارا دھیان نہیں گیا۔

میرا دعویٰ ہے کہ جس چیز کو ہم سائنس کہتے ہیں وہ قدیم اساطیر ہے اس بیان پر مختلف نہیں کہ وہ کوئی جداگانہ صفات کی مالک ہے بلکہ اس کا اساطیر سے امتیاز ایک ثانوی روایت سے منسلک ہونے کی بنا پر ہے ..... اساطیر پر تقیدی بحث وتمحیص کی روایت۔قبل

ازیں صرف بنیادی روایت موجود تھی یعنی ایک واضح اور قطعی داستان نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جاتی تھی۔ لیکن اب اس کے ساتھ ٹانوی خصوصیات کی حامل ایک غیر ملفوظ عبارت نتھی ہوتی تھی ' میں یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں' لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں' ہوتی تھی ' دمیں یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں' لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں' اس پر غور کیجئے' شاید آپ کوئی مختلف قصہ پیش کر سکیں' ۔ ثانوی درجہ کی بیر وایت تنقیدی اور مدلا نہ رویہ کا نام ہے۔ میرے نزدیک بیدایک بالکل نئی چیز تھی اور سائنسی روایت کے لئے آج بھی بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر بید کلتہ ہماری سمجھ میں آجائے تو سائنس منہاج کے بیشتر مسائل کے بارے میں ہمارا نقط نظر کیسر مختلف ہو جائے گا۔ ہم یہ جان لیس گے کہ ایک خاص مفہوم میں نہ جب کی مانند سائنس ہی اسطور سازی کا نام ہے۔ لیکن آپ استفسار کی حاص مفہوم میں نہ جب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص تقیدی رویہ اپنا لے تو اساطیر کی شکل و کسورت بدل جاتی ہے اور وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور اس تبدیلی کا دُرخ کا نات یعنی قابلِ صورت بدل جاتی ہے اور وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور اس تبدیلی کا دُرخ کا نات یعنی قابلِ مشاہدہ اشاعہ کی بہتر سے بہتر توجیہ کی جانب ہوتا ہے۔ وہ ہمیں ایسی اشیا کا مشاہدہ کرنے مشاہدہ اشیاء کی بہتر سے بہتر توجیہ کی جانب ہوتا ہے۔ وہ ہمیں ایسی اشیا کا مشاہدہ کرنے کی وقوت و یتی ہیں جن کا مشاہدہ ان نظریات یا اساطیر کے بغیر ہمارے لئے بھی ممکن نہیں ہوتا۔

اس طرح وجود میں آنے والی تقیدی روایت کے ساتھ پہلی دفعہ منظم مشاہدے جیسی ایک چیز نے جنم لیا۔ جس شخص تک اسطور اس غیر ملفوظ لیکن روایتی استدعا کے ساتھ پہنچتی ہے کہ'' آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس پر تقید کر سکتے ہیں؟'' تو وہ فرداس اسطور کو لے کراس کا ان مختلف چیزوں پر اطلاق کرے گا جن کی توجیہہ کی خاطر وہ وضع کی گئی تھی۔ مثلاً سیاروں کی گردش وغیرہ۔ وہ میہ کہرسکتا ہے''میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسطور کی مفید مطلب ہے کیونکہ یہ سیاروں کی واقعتاً قابلِ مشاہدہ گردش کی توجیہہ کرنے سے قاصر ہے''۔ چنا نچہ یہ اسطور یا نظریہ ہی ہے جو ہمارے منظم مشاہدات کی رہنمائی کرتا ہے۔۔۔۔ وہ مشاہدات ہوکسی نظریے یا اسطور کی صدافت کو پر کھنے کی خاطر کے جاتے ہیں۔ اس نقطہ نظر مشاہدات ہوکسی نظریات کے ارتقا کو مشاہدات ہو برکھنے کی خاطر کے جاتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کی رو سے سائنسی نظریات کے ارتقا کو مشاہدات اور ان کی جمع بندی کو سائنسی نظریات کے ارتقا کا شیجہ تصور کیا جانا چا ہے اس کے برعکس مشاہدات اور ان کی جمع بندی کو سائنسی نظریات کے ارتقا کا متیجہ تصور کیا جانا چا ہے (اس کو میں سائنس کا سرچ لائٹ نظریہ قرار دیتا ہوں جس سے مراد متیجہ تصور کیا جانا چا ہے (اس کو میں سائنس کا سرچ لائٹ نظریہ قرار دیتا ہوں جس سے مراد

یہ ہے کہ سائنس بذات خود اشیا کوئی روشی میں دیکھتی ہے یہ مسائل کوحل ہی نہیں کرتی بلکہ اس کوشش میں نے مشاہدات کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے)۔ اس طریق کار کے مطابق جب ہم این اساطیر کی صدافت کو بر کھنے کی نیت سے نئے مشاہدات کی تلاش کریں گے اور اگر ہماری بے رحمانہ تنقیدی کے نتیجہ میں اساطیر کی شکل وصورت تبدیل ہو جائے اور وقت کے ساتھ وہ زیادہ حقیقت پیندانہ ہو جائیں' ان کی قابل مشاہدہ حقائق سے بہتر مطابقت پیدا ہو جائے تو ہمیں اس پر تعجب نہیں ہونا جائے۔ بالفاظ دیگر اساطیر کو تنقید کے دباؤ کے تحت اس بات پر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جاری کائنات کی موزوں اور زیادہ مفصل تصویر کے ساتھ موافقت پیدا کریں۔اس سے واضح ہوتا ہے کہ مذہبی اساطیر کے مقابل سائنس اساطیر میں تنقید کے دباؤ کے نتیجہ میں اتنا تغیر کیوں واقع ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ بات بالکل واضح ونی جاہے کہ دیگر اساطیر کی مانند سائنسی نظریات بھی اپنی اصل میں اساطیر اور اختراعات ہی ہوتے ہیں۔ یعنی سائنسی نظریات ویسے نہیں ہوتے جیسا بعض علقیت پیند.....حسی مشاہدہ کے نظریہ کے علم بردار..... گمان کرتے ہیں۔ وہ مشاہدات کا خلاصہ نہیں ہوتے۔ میں اس نقطه کو د ہرانا چاہوں گا۔ سائنس نظریات محض مشاہدے کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ زیادہ تر وہ اسطور سازی اور آزماکش تجربات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تجربات کاعمل جزوی طور پر مشاہدے کی مدد سے آگے بڑھتا ہے چنانچہ مشاہرے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔لیکن مشاہرے کا وظیفہ نظریات کوجنم دینانہیں۔ اس کا منصب نظریات کو رد کرنا انہیں حذف کرنا (باطل ثابت ہونے والے نظریات کو حذف کرنا) اور ان پر تقید کرنا ہے۔ اور پیمیں نے اساطیر اور نے نظریات پیش کرنے کی دعوت دیتا ہے جوان مشاہداتی آز ماکشوں پر پورا اتر سکیں۔ ہم اس یات کوسمجھ کر ہی سائنس میں روایت کی اہمیت کوسمجھ سکتے ہیں۔

آپ میں سے جولوگ اس کے برعکس نقطۂ نظر کے حامل ہیں اور سجھتے ہیں کہ سائنس نظریات مشاہدات کا نتیجہ ہوتے ہیں میں انہیں چیلنے کرتا ہوں کہ وہ اس جگہ اور اس وقت مشاہدے کا آغاز کریں اور مجھے اپنے مشاہدات کے سائنس نتائج سے آگاہ کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسراسر زیادتی ہے کیونکہ اسوقت اور اس مقام پرکوئی الی خاص چیز موجود نہیں جس کا مشاہدہ کیا جائے۔لین اگر آپ اپنی زندگی کے آخری کھوں تک اپنے ہاتھ میں نوٹ بک تھا میں درج کرتے جائیں اور بالآخر بیراہم نوٹ بک

رائل سوسائی کی نذر کر دیں اور اس سے یہ نقاضا کریں کہ وہ اس میں سے سائنس برآ مد کرے تو رائل سوسائی اسے ایک عجوبہ کے طور پر تو محفوظ کر سکتی ہے لیکن یقیناً ماخذ علم کی حیثیت سے نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ برٹس میوزیم کے کسی تہہ خانے میں کھو جائے ( کیونکہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ برٹش میوزیم پہلے ہی اپنی بہت سے 'نایاب' اشیا کی زمرہ بندی کرنے سے قاصر ہے) لیکن زیادہ امکان کبی ہے کہ اسے انجام کارکوڑے کے ڈھیر پر کھینک دیا جائے۔

لیکن آپ کا بیر کہنا سائنسی دلچسی کا موجب بن سکتا ہے" یہ وہ چند نظریات ہیں جنہیں آج کل سائنسدان تسلیم کرتے ہیں۔ ان نظریات کا بی نقاضا ہے کہ ان اور ان شرائط کے جنہیں آج کل سائنسدان تسلیم کی اشیا کو قابل مشاہدہ ہونا چاہئے۔ آیئے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ واقعہ قابلِ مشاہدہ ہیں'۔اگر آپ مشاہدے کا انتخاب سائنس مسائل اور سائنس کی عصری صورتِ حال ہے آگائی کی بنا پر کیس کے تو آپ سائنس کی خدمت کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ حال ہے آگائی کی بنا پر کیس کے تو آپ سائنس کی خدمت کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ مثلًا میں انتہا پیندی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا اور تسلیم کرتا ہوں کہ مستثنیا ہے موجود ہیں۔ مثلًا اتفاقیہ دریافتیں (اگر چہ ان کے بارے میں اکثر یہی چھ چلتا ہے کہ وہ بھی نظریات کے اثر ات کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں)۔ میری مراد بینہیں کہ مشاہدات ہمیشہ ہی غیر اہم ہوتے ہیں اثر ات کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں)۔ میری مراد بینہیں کہ مشاہدات ہمیشہ ہی غیر اہم ہوتے ہیں طریق کارکواجا گرکرنا چاہتا ہوں۔

حاصل بحث یہ ہے کہ اگر دریافتیں کرنے کے شائق نو جوان سائنس دان کواس کا معلم یہ مشورہ دے کہ' جاو اور مشاہدہ کرو' تو یہ ایک ناقص مشورہ ہوگا۔ اگر معلم یہ کہ' یہ جانے کی کوشش کرو کہ آج کل سائنس کے شعبہ میں کو نسے امور زیر بحث ہیں' یہ تحقیق کرو کہ مشکل مقامات کون سے ہیں' اور اختلافات میں دلچیسی پیدا کرو تمہیں ان سوالات پر توجہ دینا ہوگی۔' بالفاظ دیگر آپ کو مسئلہ کی عصری صورتِ حال کو سجھنا چاہئے۔ اس سے مراد یہ ہوگی۔' بالفاظ دیگر آپ کو مسئلہ کی عصری صورتِ حال کو سجھنا چاہئے۔ اس سے مراد یہ ہم کہ آپ شخص کے پسِ کہ آپ شخص کے بسِ منظر میں سائنس میں اب تک ہونے والی تمام پیش رفت موجود ہوتی ہے۔ آپ سائنس کی روایت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت سادہ اور فیصلہ کن نکتہ ہے جس پر عقلیت پسندوں نے عموماً مناسب توجہ نہیں دی کہ ہم بالکل نئے سرے سے آغاز نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیش نے عموماً مناسب توجہ نہیں دی کہ ہم بالکل نئے سرے سے آغاز نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیش

روسائنس میں جو کام کر کیجے ہیں ہمیں لازماً اس سے استفادہ کرنا بڑے گا۔ اگر ہم نے سرے سے ابتدا کریں گے تو اپنی موت کے وقت تک ہم نے اتنا ہی فاصلہ طے کیا ہو گا جتنا آدم اورحوانے اپنی زندگی میں طے کیا تھا (یا اگر آپ نظریئہ ارتقاکی زبان میں کہنا پیند کریں تو نیکیڈرتھال انسان جتنا فاصلہ ہی طے کرسکیں گے )۔ ہم سائنس میں آگے بوھنا جا ہتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں اینے پیش روؤں کے کندھوں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ہمیں کسی خاص روایت کے تسلسل کو قائم رکھنا ہوگا۔اس نقطہ نظر کی روسے بحیثیت سائنس دان ہم جو حاہتے ہیں وہ یہ ہے: تفہیم' پیش گوئی اور تجزیب یہ دنیا جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں انتهائی پیجیدہ ہے۔ اگر اس اصطلاح کا کوئی مطلب ہوتو مجھے پید کہنا جاہئے کہ یہ لامحدود حد تک پیچیدہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس دنیا کا تجزید کس مقام سے اور کیے شروع کیا حائے۔ ہماری رہنمائی کرنے والے کوئی اقوال زرس موجودنہیں۔حتیٰ کے سائنسی روایت بھی ہماری رہنمائی کرنے سے قاصر ہے۔ وہ ہمیں صرف اتنا بتاتی ہے کہ دوسرے لوگوں نے کہاں سے اور س طرح ابتداکی اور وہ کس مقام تک پہنچے۔ سائنسی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں نے اس کا ننات میں نظری سانچے وضع کر رکھے ہیں جو شاید بہت زیادہ درست نہیں ہیں لیکن کسی نہ کسی حد تک کار آمد ضرور ہیں۔ بیدا یک طرح کے نیٹ ورک کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسے نظام ارتباط کا وظیفہ سر انجام دیتے ہیں جس کو ہم دنیا کی پیجید گیوں کو سمجھنے کے لئے حوالے کے طور پر استعال کر سکتے ہیں۔اس روایت کو ہم تقید اور یڑتال کی مدد سے استعال کرتے ہیں۔اس طور ہم ترقی کی شاہرہ برآگے بڑھتے ہیں۔

یہ جاننا ضروری ہے کہ بنیادی طور پر دوطریقے ہیں جن کی مدد سے ہم سائنس کی ترقی کی توجیہہ کر سکتے ہیں اور ان میں سے ایک طریقہ غیر اہم ہے اور دوسرا اہم۔ پہلا طریقہ سائنس کی توجیہہ از دیاد علم کی حثیت سے کرتا ہے یعنی ایک نمویڈیر لا بسریری (یا میوزیم) کی حثیت سے۔ جیسے جیسے کتابوں کا انبار بردھتا جائے گا علم میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ دوسرا طریقہ سائنس کی توجیہہ تقید کی مدد سے کرتا ہے۔ سائنس میں ترقی از دیاد کی جائے انقلابی منہاج سے ہوتی ہے۔ یہ منہاج سارے ذخیرہ علم کو تبدیل متغیر یا رد کر دیتا ہے۔ یہ تمام عمل اس اہم ترین وسیلہ یعنی زبان پر بھی لاگو ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم ایے نظریات اور اساطیر کی تشکیل کرتے ہیں۔

یہ جاننا بہت دلچیں کا باعث ہے کہ اولین منہاج لینی از دیاد کا منہاج اس سے کہیں کم اہمیت کا حامل ہے جتنا لوگ اسے گمان کرتے ہیں۔ سائنس علم کے از دیاد کا نام نہیں بلکہ سائنسی نظریات میں انقلانی تبدیلیوں کا نام ہے۔ یہ ایک عجیب وغریب اور دلچیس کتتہ ہے کیونکہ بادی النظر میں ایبا دکھائی دیتا ہے کہ علم میں از دیادی ترقی کے لئے روایت اہمیت کی حامل ہوگی اور انقلابی نوع کی ترقی کے لئے روایت غیراہم ہوگی۔لیکن حقیت اس کے برعکس ہے۔ اگر سائنس محض حقائق کا انبار لگانے سے ترقی کرسکتی ہوتو سائنسی روایت کے گم ہو جانے کا اس پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا کیونکہ بہسی بھی کمجے دوبارہ از سرنو حقائق کا انبار لگا سکتی ہے۔ اگر کچھ کھو بھی جائے گا تو بیرزیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوگا۔ تاہم اگر سائنس این روایق اساطیر میں تبدیلی سے ترقی کرتی ہے تو اسے ابتدا کرنے کے لئے کسی مواد کی ضرورت ہو گی۔ اگر آپ کے یاس کوئی ایبا موادموجود نہیں جس میں ترمیم اور تغیر کیا جا سکے تو آپ کسی مقام پرنہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ آپ کوسائنس کے لئے دونقطہ مائے آغاز کی ضرورت بروتی ہے: نئی اساطیر اور ان اساطیر کو تنقیدی طور پر تبدیل کرنے کی نئی روایت۔ کین ان نقاط سے شاذ ہی آغاز ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ بیانیہ زبان کی ایجاد (ہم کہہ سکتے ہیں کہ یمی وہ لمحہ تھا جب انسان واقعثاً انسان بنا) سے سائنس کے آغاز تک کتنے برس لگے۔اس تمام عرصہ میں سائنس کے آئندہ آلہ کی حیثیت سے زبان ترقی کرتی رہی۔اساطیر کی ترقی کے ساتھ زبان کی بھی ترقی ہوئی کیونکہ ہر زبان اینے اندر لاتعداد اساطیر کوسمو لیتی ہے اور انہیں قائم رکھتی ہے حتیٰ کہ اپنی نحوی ساخت میں بھی۔ روایت کی ترقی کے ساتھ بھی زبان کی ترقی ہوئی کیونکہ روایت حقائق کے بیان ان کی توجیہہ کرنے اور ان کے بارے میں دلائل پیش کرنے کے لئے زبان کا استعال کرتی ہے۔ (اس پر مزید گفتگو آئندہ سطور میں ہوگی۔) اگر بیروایات تاہی کا شکار ہوگئی ہوتیں تو ہم انبار لگانے کاعمل بھی شروع نہ کر سکتے کیونکہ اس مقصد کے حصول کے آلات مفقود ہوتے۔

ایک خاص شعبہ لیخی سائنس میں روایت کے کردار کی مثال دینے کے بعد اگر چہ قدرے تاخیر سے اب میں روایت کے عمرانی نظریہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں ایک بار پھر اپنے آج کے پیشرو ڈاکٹر جے۔اے۔ی۔براؤن کا دوبارہ حوالہ دوں گا کہ انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں جو میرے اس موضوع سے متعلق ہیں بالخصوص ایک بات جسے

میں نے یاداشت کے لئے تحریر کرلیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر فیکٹری میں نظم وضبط نہیں ہوگا تو '' کارکن مضطرب اورخوف زدہ ہوجا کیں گئے''۔ میں یہاں نظم وضبط پر بحث نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی بات کو یوں بیان کرسکتا ہوں: اگر ان کے پاس وقت گزاری کا کوئی طریقہ نہ ہوتو کارکن مضطرب اورخوف زدہ ہوجاتے ہیں۔ یا اسے ایک مختلف اور زیادہ عمومی طریقے سے یوں بیان کیا جا سکتا ہے: جب بھی ہم کسی الیے طبعی یا ساجی ماحول میں گھر جا کیں' جس کے بارے میں ہماراعلم اتنا قلیل ہو کہ ہم یہ پیش گوئی بھی نہرکسیں کہ آئندہ کیا رونما ہونے والا ہے تو ہم سب مضطرب اورخوف زدہ ہوجاتے ہیں۔ نہ کرسکیں کہ آئندہ کیا رونما ہونے والا ہے تو ہم سب مضطرب اورخوف زدہ ہوجاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ہمارے لئے یہ پیش گوئی کرنے کا کوئی امکان نہ ہو کہ ہمارے ماحول میں کیا پیش آئے گا' مثلاً لوگ کیا طرزعمل اختیار کریں گے تو کسی معقول جوائی عمل کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ یہ بات کم و پیش غیر اہم ہے کہ زیرِ بحث ماحول طبعی ہے یا ماجی۔

نظم وضبط (جس کا ڈاکٹر براؤن نے تذکرہ کیا تھا) ان چیزوں میں سے ایک ہو
سکتا ہے جن کی مدد سے افراد معاشرے میں اپنا رستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے پورا یقین
ہے کہ ڈاکٹر براؤن اس بات پر مجھ سے متفق ہوں گے کہ بیان چیزوں میں سے صرف ایک
ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہیں۔ بالخصوص ادارے اور روایات جولوگوں کو اس
چیز کا واضح تصور دے سکتے ہیں کہ آئیس کیا توقعات رکھنی جائیس اور ان کو پورا کرنے کے
چیز کا واضح تصور دے سکتے ہیں کہ آئیس کیا توقعات رکھنی جائیس اور ان کو پورا کرنے کے
لئے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا جاہئے۔ میرے خیال میں بیہ بہت اہم بات ہے۔ جے ہم
معاشرتی زندگی کہتے ہیں وہ صرف اس صورت میں برقرار رہ سکتی ہے اگر ہم بیہ جانتے ہوں
اور بیا عناد رکھتے ہوں کہ چند چیزیں اور واقعات ہمیشہ ایک خاص انداز میں ہونے جائیس

اس مقام پر یہ بات قابلِ فہم بن جاتی ہے کہ روایت کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے۔ اگر ساج میں مناسب حد تک نظم وضبط نہ ہواور با قاعد گیوں کی ایک بڑی تعداد نہ ہوجن سے ہم خود کو ہم آ ہنگ کر سکیں تو ہم اضطراب خوف اور مایوی کا شکار ہو جا کیں گے اور ہمارے لئے الی ساجی دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کی مخصوص خوبیوں اور خامیوں سے قطع نظر ان با قاعد گیوں کا محض وجود ہی شاید بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ

با قاعد گیوں کی حیثیت سے ہی ضروری ہوتی ہیں چنانچہ انہیں روایت کی حیثیت سے منتقل کیا جاتا ہے۔ اس بات سے بحث نہیں کہ دوسری اعتبارات سے وہ ضروری یا معقول یا اچھی یا خوبصورت ہیں یانہیں۔ساجی زندگی میں روایت ایک ناگز برضرورت ہے۔

لہذا روایات کی تخلیق بھی وہی کردار ادا کرتی ہے جو نظریات ادا کرتے ہیں۔ ہمارے سائنسی نظریات وہ آلات ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے گردوپیش کی دنیا کے انتشار میں نظم وتر تیب پیدا کرنے کی سعی کرتے ہیں اور اسے عقلی پیش گوئی کے قابل بناتے ہیں۔ میں پہنیں جاہتا کہ آپ اسے ایک عمیق فلسفانہ اعلان کے طور پر قبول کر لیں۔ یہ جارے نظریات کے متعدد عملی وظائف میں سے محض ایک وظیفہ کا بیان ہے۔ اس طرح روایت کی تخلیق کا بعینہ وہی وظیفہ ہوتا ہے جو قانون سازی کا ہے۔ یعنی اینی ساجی دنیا میں نظم پیدا کرنا اوراسے عقلی پیش گوئی کے قابل بنانا۔ آپ کے لئے ایک ایسی دنیا میں عقلی طرزعمل اختیار کرنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا اگر آپ کو بالکل بیاندازہ نہ ہو کہ اس میں آپ کے اعمال کا کیا روممل ہوگا۔ ہرعقلیعمل ایک ایسے حیطۂ حوالہ کا تقاضا کرتا ہے جس میںعمل کا جواب اس طور ملے کہ وہ قابل پیش گوئی یا جزوا قابل پیش گوئی ہو۔جس طرح طبعی کا ئنات میں اساطیر یا نظریات کی اختراع کا ایک وظیفہ ہے تعنی فطرت میں رونما ہونے والے واقعات میں ترتیب پیدا کرنے میں ہاری مدد کرنا۔ ساجی دنیا میں روایات کی تخلیق کا بھی یہی وظیفہ ہے۔ سائنس میں نظریات اور اساطیر کے کردار اور معاشرے میں روایات کے کردار میں مماثلت اس سے بھی زیادہ گہری ہے۔ یادر بنا جائے کہ سائنسی منہاج میں اساطیر کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ تقید کا ہدف بن سکتی ہیں اور انہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بعینہ روایات کا وظیفہ بھی دو گونہ اہمیت کا حامل ہے وہ نہ صرف ایک خاص نوع کانظم اور ایک ساجی و هانچر بھی تشکیل دیتی ہیں بلکہ ہارے لئے وہ مواد فراہم کرتی ہیں جس برہم کوئی عمل کر سکتے ہیں لیعنی اس پر تنقید اور اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ساجی مصلحین اور عقلیت پیند ہونے کی حیثیت سے بہ نکتہ ہمارے لئے فیصلہ کن اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سے ساجی مصلحین پہنصور رکھتے ہیں کہ وہ اولاً ساجی دنیا کے کینوس کوصاف کرنا پیند کریں گے (یہ اصطلاح افلاطون نے استعال کی تھی) تا کہ ہر پرانے نقش کو مٹا کر ایک یکسرنٹی معقول دنیا کی نئے سرے سے تشکیل کی جائے۔ یہ ایک احتقانہ تصور ہے جس کا حصول ناممکن ہے۔ اگر

آپ نے سرے سے ایک معقول دنیا کی تشکیل کرتے ہیں تو یہ یقین کرنے کی کوئی وجنہیں کہ وہ ایک برمسرت دنیا ہو گی۔ اس ایقان کی کوئی بنیاد نہیں کہ ایک بلیو برنٹ کے مطابق تشکیل یانے والی دنیا اس دنیا سے بہتر ہوگی جس میں ہم رہتے ہیں۔اسے کیوں بہتر ہونا حاسيع؟ أيك انجينتر محض خاك كى مدد سے موٹر انجن نہيں بنا سكتا۔ وہ اسے سابقہ ماؤل كى مدد سے بناتا ہے اسے تبدیل کرتا اور بار باراس میں ترمیم کرتا ہے۔ اگر ہم اس ساجی دنیا کومٹا دیں جس میں ہم رہتے ہیں' اس کی روایات کوختم کر کے بلیو برنٹ کی بنیاد برایک نئی دنیا کی تشکیل کرلیں تو ہمیں بہت جلد اس نئی دنیا میں معمولی ترمیم و اضافہ کرتے ہوئے اسے تبدیل کرنا پڑے گا۔لیکن اگر ہمیں ترمیم واضافہ کرنا ہی ہے (جس کی بہرصورت ضرورت یراتی ہے) تو کیوں نہ اس عمل کو اس ملح اس ساج سے شروع کیا جائے جس میں ہم زندگی بسر کررہے ہیں۔اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا کہ آپ کے وسائل کیا ہیں اور آپ کہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرنی جاہئیں۔ چونکہ بہتبدیلیاں کرنی ہی پڑے گی' اس لئے میہ کہیں زیادہ معقول اور ہوش مندانہ طریقہ ہوگا کہ ان کی ابتدا زمانۂ حال میں پیش آنے والے واقعات سے کی حائے۔ ان واقعات کے ہماری نظروں کے سامنے پیش آنے کی وجہ سے کم از کم جمیں بیلم ہوتا ہے کہ تکلیف کا اصل باعث کیا ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں یقینی علم ہوتا ہے کہ وہ خراب ہیں اور ہم انہیں تبدیل کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔اگر ہم اپنی حیرت انگیزنئی دنیا تعمیر کربھی لیں تو کافی وقت گزرنے کے بعد ہی ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس میں کیا خرائی ہے۔ مزید بران کینوس صاف کرنے کا تصور (جو غلط عقلیت پیندانه روایت کا جزو ہے) نامکن العمل ہے کیونک علقیت پیندساجی کیوس کی صفائی اور روایت کومٹانے کے دوران میں نہ صرف خود کو بلکہ اینے تمام تصورات اور بہتر مستقبل کے تمام خاکوں کو بھی مٹا ڈالے گا۔ ایک خالی ساجی دنیا' ساجی خلا میں بلیو بیٹ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اداروں اور روایات یعنی اساطیر شاعری اور اقدار سے ماورا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور ان کا سرچشمہ اس ساجی دنیا میں ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ ان سے باہر بیکوئی معنی نہیں رکھتے۔ چنانچہ اگر ایک دفعہ برانی دنیا کی روایات کو ملیا میٹ کر دیا گیا تو اس کے بعدنئ دنیا کی تغمیر کی خواہش اور جذبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمارا پیے کہنا سائنس کے لئے ایک نقصان عظیم ہو گا کہ'' چونکہ ہم بہت زیادہ پیش قدمی نہیں کر رہے اس لئے

آیئے تمام سائنس کورد کر کے نئے سرے سے ابتدا کرتے ہیں' ۔عقلی طریقہ یہ ہے کہ اس میں تھیج کی جائے اور اس میں انقلائی تبدیلیاں لائی جائیں نہ کہ اسے ملیا میٹ کیا جائے۔ آپ ایک نیا نظریہ تخلیق کر سکتے ہیں لیکن نئے نظریہ کی تخلیق کا مقصد ان مسائل کوحل کرنا ہوتا ہے جن کاحل پرانے نظریات پیش کرنے سے قاصر ہوں۔

ہم نے مختصراً ساجی زندگی میں روایت کے وظیفہ کا جائزہ لیا ہے۔ ہمارے نتائج اس سوال کے جواب میں ہماری مدد کرتے ہیں کہ انسانی افعال کے غیر ارادی نتائج ہونے کی بنا پر روایات کس طرح جنم لیتی ہیں' کس طرح منتقل ہوتی ہیں اور کس طرح جمود کا شکار ہو جاتی ہیں۔اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اوگ نہ صرف طبعی ماحول کے قوانین کاعلم حاصل کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں (اور اکثر اوقات دوسروں کو اسطور کی صورت میں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں) بلکہ وہ کیوں اینے ساجی ماحول کی روایات کو جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔اب ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ (بالخصوص بیجے اور بسماندہ افراد) کیوں الی کسی بھی چیز سے چٹ جاتے ہیں جو ان کی زندگی میں تسلسل کی ضانت فراہم کرتی ہے۔ وہ اساطیر کے پابند ہوتے ہیں' اور اینے طرزِ عمل میں تشکسل کو قائم رکھنے پر مائل ہوتے ہیں کیونکہ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ عدم تواتر اور تغیر سے خائف ہونے کی بنا پر وہ خود عدم تواتر اورتغیر کے آغاز کا موجب بننے سے خوف کھاتے ہیں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو نہ صرف اپنی معقولیت کا یقین ولانا جائے ہیں بلکہ بیر کہ ان کے اعمال قابل پیش گوئی بھی ہیں اور شاید یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ دوسرے بھی اس انداز میں عمل پیرا ہوں۔ چنانچہ وہ ممل باریک بینی کے ساتھ روایات کی خود پیروی کرتے ہوئے اور دوسروں ہے اس پیروی کا تقاضا کرتے ہوئے نئی روایات کی تخلیق کے ساتھ ساتھ ورثہ میں ملنے والی روایت کی تصدیق نوبھی کرتے ہیں۔اس طریقہ سے روایت محرمات جنم لیتے اور آئندہ نسلول کو منتقل ہوتے ہیں۔

اس بات سے جزوی طور پر اس شدید جذباتی عدم برداشت کی وضاحت ہوتی ہے جو ہر طرح کی روایت پیندی کا خاصہ ہے۔ عقلیت پیند ہمیشہ اور بجا طور پر اس عدم برداشت کے مخالف رہے ہیں۔ لیکن اب ہم بالوضاحت اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ عقلیت پیند خلطی پر تھے جو اس رجحان کے باعث روایت پر بحیثیت روایت کے معرض

ہوئے۔ ہم شاید ہے کہہ سکتے ہیں کہ در هیقت ان کا منشا روایت پندوں کی عدم برداشت کو ایک نئی روایت بعنی برداشت کی روایت سے بدلنے کا تھا۔ وہ روایت کے بارے میں تقریس کے رویے کو ایک ایسے رویے سے بدلنا چاہتے تھے جوموجود روایات کا تقیدی جائزہ لیسکتا ہو ان کی اس خصوصیت کو پیشِ لیسکتا ہو ان کی اس خصوصیت کو پیشِ نظر رہنا چاہئے کہ وہ مسلمہ روایات ہیں۔ اگر ہم ان روایات کو بہتر روایات (جنہیں ہم بہتر سجھتے ہیں) سے بدلنے کی خاطر بالآخر رد کر دیتے ہیں تو ہمیں اس حقیقت سے آگاہ رہنا چاہئے کہ ہر ساجی تنقید اور ساجی بہتری ساجی روایات کے فریم ورک کے حوالے سے ہوئی چاہئے لیہ ہر ساجی تنقید کی مائنسی نظریات کے فریم ورک کے حوالے سے تنقید کی جائی ہے۔ جس خطرح سائنس میں ترتی سائنسی نظریات کے فریم ورک کے اندر ہوتی ہے۔ بہاں بھی فظریات پر تنقید کچھ دوسر نظریات کی روثنی ہی میں کی جاتی ہے۔

روایت کے متعلق اب تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اداروں پر بھی صادق آتا ہے کیونکہ روایات اور ادارے بیشتر امور میں جیران کن مماثلت کے حامل ہوتے ہیں۔ تاہم یہ بات بہت پہندیدہ (اگرچہ بہت زیادہ اہم نہیں) ہوگی اگر ان دونوں الفاظ کے عام استعال میں پائے جانے والے فرق کو لمحوظ رکھا جائے۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر ان دو ساجی مظاہر کے درمیان پائی جانے والی مشابہتوں اور ان کے اختلافات کو بیان کرنے کی سعی کروں گا۔ میرے نزدیک بیطرزعمل زیادہ درست نہیں ہے کہ''روایت'' اور''ادارہ'' جیسی اصطلاحات کو ان کی منطق تعریفات کے ذرایع مینز کیا جائے ، لیکن مثالوں کی مدد سے جیسی اصطلاحات کو ان کی منطق تعریفات کے ذرایع مینز کیا جائے ، لیکن مثالوں کی مدد سے ایک ستعال کی وضاحت کی جا سے ہے۔ درحقیقت میں نے سکول، پولیس، طاک ایک استعال کی وضاحت کی جا سے ہے۔ درحقیقت میں اور اداری کا رویہ، روایت پند اداروں کو رشید ہیں۔ اداروں اور ہے۔ سائنسی روایت میں دولیت کی مثالیں ہیں۔ اداروں اور اور شاید عقلیت پند کا عدم برداشت کا رویہ۔ بیسب روایت کی مثالیں ہیں۔ اداروں اور روایات کے درمیان بہت پچھ مشترک ہے چنا نچہ سائنسی حوالہ سے کرنا چا ہے۔ بیا ہو ان کا تجزیہ انفرادی اشخاص اور ان کے افعال رویوں' اعتقادات' تو قعات اور باہمی تعلقات کے حوالہ سے کرنا چا ہے۔ بیا ہو جو سائنسی کے دہم شاید''ادارہ'' کا لفظ افراد کے اس منظم مجموعہ کے لئے استعال کرتے ہیں جو ان کا آخرد کے ایک خاص معیار پر یورا اتر تا ہو یا چند ایسے ساجی وظائف (مثلاً تدریس' پولیس' جاسکتا ہے کہ ہم شاید''ادارہ'' کا لفظ افراد کے اس منظم مجموعہ کے لئے استعال کرتے ہیں جو اندار کے ایک خاص معیار پر یورا اتر تا ہو یا چند ایسے ساجی وظائف (مثلاً تدریس' پولیس' بیا تھی دیا گھی دیا گھی دیا گفتی کی دیا ہوں کا تعدر کریا کو بیا ہوں کا تعدر کریں کو لیس' کے ان کی دیا گھی دیا گھی دیا تو ہوں کا تو ہوں ان کا تعدر کی دیا ہوں کیا گھی دیا گھی کھی دیا گھی دیا گھی دیا گھی دیا گھی دیا گھی دیا گھی کھی دیا گھی دی

کریانہ کی فروخت) کو پورا کرتا ہو جو کہ پچھساہی مقاصد (مثلاً علم کی ترسیل تشدد اور فاقہ کئی سے تحفظ وغیرہ) کی تکمیل کرتا ہو۔ جبکہ روایت کا لفظ ہم اس وقت استعال کرتے ہیں جب ہم افراد کے روایوں یا طرزعمل کے انداز یا مقاصد اور اقدار یا ذوق کی کیسانیت کو بیان کرنا چاہتے ہوں۔ چنانچہ روایات کا افراد اور ان کی پیند و ناپیند ان کی توقعات اور خدشات سے زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے۔ ان کا مقام افراد ادر اداروں کے مابین ہے۔ (ہم قدرتی طور پر 'زندہ ادارہ' کے مقابلے میں ''زندہ روایت' کی اصطلاح کا استعال زیادہ سہولت کے ساتھ کرتے ہیں۔)

روایات اور اداروں کے اس اختلاف کو اس مسلد کے حوالے سے زیادہ واضح انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ جسے میں''ساجی اداروں کی دورخیت'' سے موسوم کرتا ہوں۔ لیعنی کوئی ساجی ادارہ بعض اوقات اینے اصل مقاصد سے جیران کن حد تک متضاد وظیفہ انجام دے سکتا ہے۔ رہائش سکولوں کے اینے اصل مقاصد سے انحراف پر ڈکنز نے بہت کچھ لکھا تھا۔ یہ بھی امر واقعہ ہے کہ عوام کو تشدد اور بلیک میلنگ سے تحفظ فراہم کرنے کی بجائے پولیس نے انہیں بلک میل کرنے کی خاطر تشدد اور جیل میں ڈالنے کی دھمکیوں کا نشانہ بنایا ہے۔اس طرح پارلیمانی حزبِ اختلاف کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ حکومت کوئیکس دہندگان کے ادا کردہ سرمائے میں خرو برد نہ کرنے وے۔لیکن کی ممالک میں اس نے مختلف فریضہ انجام دیا ہے۔ وہ مال غنیمت کی متناسب تقسیم کا آلہ کاربن گئی ہے۔ اداروں کی دور حیت کا تعلق ان کے اس کردار سے ہے کہ ان کا مقصد چند بنیادی وظائف کو ادا کرنا ہے۔ اداروں کو صرف افراد کنٹرول کر سکتے ہیں۔ (جو خطادار ہوتے ہیں) یا دوسرے ادارے کنٹرول کر سکتے ہیں (چنانہ ادارے بھی خطا وار ہوتے ہیں)۔ بلاشبہ دو زحیت کو پوری احتیاط سے وضع کردہ ادارہ جاتی بیٹ تال کے نظام سے بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں۔ اداروں کی کارکردگی قلعوں کی مانند بالآخر ان افراد پر منحصر ہوتی ہے جو ان کی و مکھ بھال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ادارہ جاتی کنٹرول کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ برکیا جا سكتا ہے كہ ايسے افراد (اگر ان كاكوئي وجود ہو) كو بہترين مواقع فراہم كے جائيں جو اداروں کوان کے اصل ساجی مقاصد کے لئے استعال کرنا جاہتے ہوں۔

چنانچہاس مقام پر روایات افراد اور اداروں کے درمیان ثالثی کا بہترین کردار ادا

کرسکتی ہیں۔ یقیناً روایات بھی کج روی کا شکار ہوسکتی ہیں مذکورہ بالا دو رحیت جیسی کوئی چیز روایت پر بھی اثر انداز ہوسکتی ہے۔ لیکن چونکہ اداروں کی بہ نسبت ان کاعملی کردار کم تر ہوتا ہے اس لئے ان پر اس دو رحیت کے اثر ات کم مرتب ہوتے ہیں۔ روایات بھی اتنا ہی غیر شخصی ہوتی ہیں جتنا کہ ادارے۔ اداروں کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کے مقابلے میں روایات زیادہ غیر شخصی اور قابل پیش گوئی ہوتی ہیں۔ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ اداروں کا دریا اصل وظیفہ الی ہی روایات پر مخصر ہوتا ہے۔ چنانچہ روایات ہی افراد (جو آتے جاتے رہے ہیں) کو ایک پس منظر اور مقصد سے وابسکی فراہم کرتی ہیں جو بدعنوانی کے خلاف مزاجم کرتی ہیں جو بدعنوانی کے خلاف مزاجمت کرتی ہے۔ ایک روایت اپنی کی زندگی سے کہیں زیادہ طویل عرصہ تک اس کے شخصی رویے کی اشاعت کی اہل ہوتی ہے۔

ان دونوں اصطلاحات کے مخصوص استعال کے پیش نظریہ کہا جا سکتا ہے کہ لفظ 
''روایت'' کا ایک مفہوم تقلید پر دلالت کرتا ہے اور اس کا تعلق زیرِ بحث روایت کے آغاز یا طریقہ انتقال سے ہوتا ہے۔ میرے نزدیک'' ادارہ'' کا لفظ اس مفہوم سے تہی ہوتا ہے۔ ایک ادارے کی ابتدا تقلید سے ہوسکتی ہے اور نہیں بھی۔ بعینہ اس کا وجود تقلید سے قائم رہ سکتا ہے اور نہیں بھی۔ مزید براں چند امور جنہیں روایات کہا جا تا ہے انہیں اداروں کی صورت میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے بالحضوص اس ذیلی معاشرے کے اداروں کی حیثیت سے جہاں معمومی طور پر اس روایت کی پیروی کی جاتی ہو۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنسدانوں کے ذیلی معاشرے میں عقلیت پسندی کی روایت یا تقیدی رویدا پنانا ایک ادارہ جاتی عمل ہے۔ ذیلی معاشرے کی حیثیت رکھتی (یا مصیبت زدہ فرد کو نہ دھتکار نے کی روایت تقریباً ایک برطانوی ادارے کی حیثیت رکھتی ہاں طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگریزی زبان اگر چہ روایت سے منتقل ہوتی ہے گئین یہ ایک دارہ بھی ہے۔

زبان کے سابی ادارے کے بعض پہلوؤں پرغور کرنے سے مندرجہ بالا نکات میں سے چند کی مزید تین بنیادی وظائف میں تقسیم کیا ہے۔ (1) اظہاراتی وظیفہ: لعنی ابلاغ کا مقصد قائل کے جذبات یا خیالات کا اظہار ہے۔ (2) اشاراتی یا محرکاتی وظیفہ: اس کی رو سے ابلاغ کا مقصد سامع کے اندر کوئی تحریک پیدا کرنا یا کسی روعمل (مثلاً لسانی روعمل) کو جنم دینا ہے۔ (3) بیانیہ وظیفہ: اس میں ابلاغ کسی صورتِ حال کو بیان کرنے کی خدمت

سرانحام دیتا ہے۔ ان نتیوں وظائف کو اس حد تک علیحدہ کرناممکن ہے کہ ان میں سے ہر متقدم اییخ متاخر میں شامل ہوتا ہے کیکن بیرلازم نہیں کہ متاخر بھی متقدم میں شامل ہو۔اول الذكر دو وظائف كاحيواني زبان يربهي اطلاق موتابيكين تيسرا وظيفه انساني زبان سے خاص ہے۔ بیمکن (بلکہ میرے خیال میں ضروری) ہے کہ بوہلر کے بیان کردہ ان تین وظائف میں ایک اور کا اضافہ کیا جائے اور جو ہمارے اس نقطہ نظر کے لئے بطورِ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ استدلالی یا توجیهاتی وظیفہ ہے جس کا مقصد بعض متعین سوالا یا سائل ہے متعلق توجہات یا دلائل پیش کرنا اور ان کا موازنہ کرنا ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی زبان میں صرف تین اول الذکر وظائف موجود ہوں کیکن چوتھے کا وجود نہ ہو (مثلاً بیچے کی زبان کی وہ سطح جب وہ محض اشیا کے نام لےسکتا ہے)۔ جب زبان ایک ادارہ ہونے کی حیثیت سے ان وظائف کو ادا کرتی ہے تو اس میں دور حیت کا پایا جانا ممکن ہے۔ مثلاً بولنے والا اینے احساسات اور خیالات کو چھیانے کی خاطر بھی اسے اتنا ہی استعال کرسکتا ہے جتنا کہ ان کے اظہار کے گئے۔اسی طرح اسے دلائل کے اظہار کے لئے بھی استعال کیا جاسکتا ہے اور ان کے دیانے کی خاطر بھی۔ ہر وظیفہ کے ساتھ مختلف قتم کی روایات وابستہ ہیں۔مثلاً متعلقہ زبان کے حوالہ سے اٹلی اور انگلتان (جہال understatement کی ایک روایت یائی جاتی ہے) کی روایات میں حیران کن حد تک فرق ہے۔لیکن پیفرق اس وقت بہت اہمیت اختیار کرلیتا ہے جب اس کا تعلق زبان کے ان دو وظائف کے ساتھ ہو جوانسانی زبان سے خاص میں یعنی بیانیہ اور استدلالی وظائف۔ بیانیہ وظیفہ میں ہم زبان کوصدافت کی ترسیل کا آلہ قرار دے سکتے ہیں لیکن یہ دروغ گوئی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اس دو زحیت کے خلاف مزاحت کرنے اور زبان کو صحیح بیان کے لئے استعال کئے جانے کی رایت کے بغیر زبان كا بيانيه وظيفه نابود مو جائے گا بالخصوص ان تمام صورتوں میں جہاں دروغ گوئی كا كوئی واقعی محرک نه پایا جاتا مو-اس صورت حال میں بے مجمعی زبان کا بیانیه وظیفه نہیں سکھ یا کیں گے۔ شایداس سے بھی بیش بہا وہ روایت ہے جو زبان کے استدلالی وظیفہ کے بارے میں دورحیت کے خلاف عمل پیرا ہوتی ہے۔ بیروایت نام نہاد دلیل بازی اور بروپیگنڈے میں زبان کے سواستعال کے خلاف مزاحت کرتی ہے۔ یہ واضح گفتگو اور واضح فکر کی روایت ہے۔ بیرانقای لینی عقلی روایت ہے۔ عقل کے جدید دیمن اس روایت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس مقصد کے حصول کی خاظر زبان کے استدلالی اور شاید بیانیہ وظائف کو برباد کرنا اور ان ہیں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زبان کے جذباتی ..... اظہاراتی لیعنی اشاراتی اور محرکاتی وظائف ..... کی جانب رومانی رجعت پرمصر ہیں۔ (آج کل اظہار ذات کا بڑا شور وغوغا ہے)۔ یہ رجحان جدید شاعری نثر اور فلفہ ..... وہ فلفہ جو استدلال پیش نہیں کرتا کیونکہ اس کے پاس قبول استدلال مسائل ہی نہیں ..... کی بعض صورتوں ہیں بہت نمایاں ہے۔ عقل کے ان جدید دشمنوں میں دوقتم کے لوگ شامل ہیں۔ (1) بعض اوقات وہ روایت دشمن لوگ جو بظاہر ذات یا 'ابلاغ'' کے نئے اور متاثر کن وسیلوں کی خلاش میں ہوتے ہیں۔ (2) اور بعض اوقات وہ روایت پرست جوسلانی روایت کی حکمت کے لئے سراپا ستائش ہوتے ہیں۔ یہ دونوں گروہ مضم طور پر تو ایک ایسے نظریہ زبان کے علم بردار ہیں جو صرف پہلے یا شاید دوسرے وظیفہ کے ماسوا کسی دوسرے وظیفہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ جبکہ عملاً وہ عقل اور فکری ذمہ داری کی عظیم روایت سے فراد کی جمات کرتے ہیں۔

[1948] Conjectures and Refutations, pp. 120-35.

# بوثوييا اور تشدد

انسانوں کی ایک کثیر تعداد تشدد سے نفرت کرتی اور سمجھتی ہے کہ تشدد میں کمی کے لئے کام کرنا ان کی اولین ذمہ داری ہے اور وہ اس مقصد میں کامیابی کے بارے میں پرامید ہے اور اگرممکن ہوتو انسانی زندگی میں سے اس کے مکمل خاتے کے لئے جدوجہدیر یقین رکھتی ہے۔ میں بھی تشدد کے ان رجائی دشمنول میں سے ہوں۔ میں اس سے محض نفرت ہی نہیں کرتا بلکہ مجھے یقین واثق ہے کہ اس کے خلاف جنگ قطعاً لا حاصل نہیں۔ مجھے احساس ہے کہ بید کام بہت مشکل ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تاریخ میں اکثر اوقات تشدد پر عارضی فتح بالآخر شکست یر منتج ہوئی ہے۔ میں اس حقیقت سے بھی صرف نظرنہیں کررہا کہ دو عالمی جنگوں کے سبب جنم لینے والے تشدد کا نیاعہد ابھی کسی طور بھی ختم نہیں ہوا۔ نازیت اور فسطائية مكمل طور يرشكست كها حيك مين ليكن مجھے اعتراف ہے كدان كى شكست كا بدمطلب نہیں کہ بربریت اور بہیمیت کو بھی شکست ہو چی ہے۔ اس کے برعکس اس حقیقت سے چثم یوثی کرنا بے سود ہو گا کہ ان قابل نفرین تصورات کی شکست میں بھی ان کی ایک طرح کی فتح مضمر ہے۔ مجے تسلیم ہے کہ ہٹلر ہماری مغربی دنیا کے اخلاقی معیارات کی قدرومنزلت گھٹانے میں کامیاب رہا ہے۔ آج کی دنیا میں وحشیانہ طاقت کا استعمال اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا جنگ عظیم اول کے بعد کی مہلی دہائی میں بھی قابل برداشت نہ ہوتا۔ ہمیں بہرحال اس امکان کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہنا جائے کہ ہماری تہذیب بالآخر ان جدید ہتھیاروں سے تباہ ہوسکتی ہے۔جنہیں ہٹلر ہم پر آزمانا چاہتا تھا اور جنگ عظیم دوم کے بعد کی پہلی دہائی میں ہی ایباممکن تھا۔ ہٹلرازم کی روح نے ہمارے اوپراپنی عظیم ترین فنخ اس وقت حاصل کی جب ہم نے اس کی شکست کے بعد ان ہتھیاروں کو استعال کیا جو ہم نے نازیت کے خوف

سے بنائے تھے۔ بایں ہمہ میں آج ، بھی کم پر امید نہیں ہوں کہ تشدد کو شکست دی جا سکتی ہے۔ ہماری واحد امید ہیہ ہے کہ تشدد میں تخفیف کی جا سکتی ہے۔ مغربی اور مشرقی تہذیبوں کی تاریخ کے بعض طویل ادوار سے بیٹابت ہوتا ہے کہ بیامید عبث نہیں ہے۔

شاید یہی وجہ ہے کہ میں بیشتر دوسرے افراد کی طرح کیوں عقل پر یقین رکھتا ہوں اور خود کو عقلیت پیند قرار دیتا ہوں۔ میں اس لئے عقلیت پیند ہوں کہ مجھے تشدد کا واحد بدل معقولیت کے رویے میں دکھائی دیتا ہے۔

دو افراد کے مابین اس بنا پر اختلاف ہوسکتا ہے کہ ان کی آراء مختلف ہوں یا ان کے مفادات یا پھر دونوں۔ ساجی زندگی میں نزاع کی متعدد ایی صورتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تصفیہ لازم ہوتا ہے۔ مسئلے کی نوعیت ایسی ہوسکتی ہے کہ اس کاحل ناگزیر ہو کیونکہ اس مسئلے کے حل میں ناکامی سے جنم لینے والی نئی مشکلات کا مجموعی اثر نا قابلِ برداشت تناو کا سبب بن سکتا ہے۔ مثلاً کسی مسئلے کو طے کرنے کے لئے مسلسل اور بھر پور تیاری کی حالت راسلے کی دوڑ اس کی ایک مثال ہے)۔ کسی فیصلے پر پہنچنا لازمی ہوسکتا ہے۔

کسی فیصلے پر پہنچنے کا کیا طریقہ ہوسکتا ہے؟ بالعموم اس کے دو ہی مکنہ طریقے ہیں استدلال (مثلاً کسی عالمی عدالت انصاف کے روبرو ثالثی کے لئے پیش کئے جانے والے دلائل) اور تشدد ۔ مفادات کے متصادم ہونے کی صورت میں دو متبادل ہوتے ہیں: منصفانہ سمجھوتہ یا فریق مخالف کو تباہ کرنے کی کوشش ۔ میرے نزدیک عقلیت پیند وہ شخص ہے جو جو تشدد کی بجائے استدلال اور بعض صورتوں میں سمجھوتے کے ذریعے فیصلے پر پہنچنے کی سعی کرتا ہے۔ وہ ترکیب آمیز پراپیگنڈے ڈرانے وصمکانے اور طاقت کے استعال سے مخالف کو زیر کرنے کی بجائے اسے دلائل کے ذریعے قائل کرنے میں اپنی ناکامی کو ترجیح دیتا ہے۔ کسی شخص کو دلیل سے قائل کرنے میں اپنی ناکامی کو ترجیح دیتا ہے۔ کسی شخص کو دلیل سے قائل کرنے میں اپنی ناکامی کو ترجیح دیتا ہے۔ کسی شخص کو دلیل سے قائل کرنے میں اپنی ناکامی کو ترجیح دیتا ہے۔ کسی شخص کو دلیل سے قائل کرنے میں اپنی ناکامی کو تربیح ہمنوا بنانے میں فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ معقولیت سے میری کیا مراد ہے۔

دونوں میں فرق وامتیاز دلیل کے استعال میں نہیں۔ پروپیگنڈہ بھی اکثر دلیل کا استعال کرتا ہے اور یہ فرق ہمارے اس یقین میں بھی مضم نہیں کہ ہمارے دلائل فیصلہ کن ہیں اور ہر معقول شخص کو انہیں حتی تشلیم کرنا چاہئے بلکہ یہ فرق'' کے دویے میں مضمر ہے۔ یہی نہیں کہ دوسروں کو قائل کرنے پر آمادہ رہا جائے بلکہ ان سے قائل ہونے

کے امکان کو بھی تشکیم کیا جائے۔ میں جے معقولیت کا روبہ قرار دیتا ہوں اسے اس جملے میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ ''میں سمجھتا ہوں کہ میں درست ہوں لیکن میراغلطی پر ہوناممکن ہے اور ممکن ہے کہ آپ درست ہوں' بہر حال ہم اس پر بحث کر سکتے ہیں کیونکہ اپنے اپنے نقطہ نظر کی راستی پر اڑے رہنے کی بجائے اس طریق کار سے ہم سمجھ تفہیم کے قریب تر پہنچ سکتے ہیں۔''

یدام واضح ہوگیا ہوگا کہ میرے نزدیک فکری معقولیت یا عقلیت پندی کا رویہ فکری اعسار پر دلالت کرتا ہے۔ یہ رویہ صرف وہ لوگ اپنا سکتے ہیں جو اس بات سے آگاہ ہوں کہ وہ بعض اوقات غلطی پر ہو سکتے ہیں اور جواپی غلطیوں کوفراموش کرنے کے عادی نہ ہوں یہ اس ادراک کا نتیجہ ہے کہ ہمہ دان نہیں ہیں اور ہمارا بیشتر علم دوسروں کا مرہون منت ہے۔ یہ رویہ آراء کے دائرے میں ہر عدالتی کارروائی کے دو اصولوں کا ممکنہ حد تک اطلاق کرنے کی کوشش کرتا ہے: اول ہمیشہ فریقین کوسنا چاہئے دوم اگرکوئی شخص خود فرقے مقدمہ ہے تو وہ اچھا منصف نہیں ہوسکتا۔

میرے نزدیک جروتشدد سے اجتناب صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ سابی زندگی میں باہمی تعلقات میں معقولیت کا روبیا پنایا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا روبی جروتشدد کوجنم دے سکتا ہے۔ یہاں تک کہ دوسروں کے ساتھ شریفانہ ترکیب کے ذریعے معاملہ کرنے کی مخلصانہ یک طرفہ کوششیں اور آئہیں دلائل اور بصیرت افروز مثالوں سے قائل کرنا جن کے استعال پر جمیں فخر اور ان کی سچائی پر جمیں یقین واثق ہو۔ جمیں خوب یاد ہے کہ محبت اور شرافت کے نام پر کننی فر ہبی جنگیں لڑی گئیں اور ارواح کوجہنم کی ابدی آگ سے بچانے کے نیک جذبے کے ساتھ کتنے ہی جسموں کو زندہ جلا دیا گیا ۔ اگر ہم نقطہ نظر کے ضمن میں اپنا سی کہ خوب اور دوسروں سے سکھنے پر آمادگی اور '' کچھ لواور کچھ دو'' کے روے کوفروغ دیں تو فرض اور پارسائی سے تحریک پانے والے متشددانہ افعال پر قابو یا نے کی امید کی جاسکتی ہے۔

معقولیت کی سریع اشاعت کی راہ میں کئی رکاوٹیس حائل ہیں۔ ایک بنیادی دشواری میہ ہے کہ معقول بحث کی خاطر کم از کم دوافراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ فریقین کو ایک دوسرے سے سکھنے پر آمادہ رہنا چاہئے۔ اس شخص سے معقول بحث نہیں ہو سکتی جو قائل

ہونے کی بجائے مخالف کو گولی سے اڑانے کو ترجیج دیتا ہو۔ بالفاظ دیگر معقولیت کے رویے کی بھی حدیں ہوتی ہیں۔ اس کا معاملہ بھی روداری جیسا ہی ہے۔ تمام غیر روادار افراد کو برداشت کرنے کے اصول کا اطلاق بلاامتیاز نہیں ہونا چاہئے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ رواداری کے رجحان کو بھی تباہ کر دیں گے۔ (جیسا کہ میں قبل ازیں تذکرہ کر چکا ہوں کہ معقولیت کا مطلب ہے پچھلواور پچھ دؤ کا رویہ)۔

اس ساری بحث کا ایک اہم نتیجہ ہے ہے کہ ہمیں'' جارحیت'' اور'' دفاع'' کے مابین فرق کو ہرگز گڈٹٹ نہیں کرنا چاہئے۔ ہمیں اس فرق پر زور دینا چاہئے اور ایسے ساجی اداروں کو استوار کرنا اور ان کی مدد کرنا چاہئے جن کا فرض جارحیت اور اس کے خلاف مزاحمت میں تمیز کرنا ہو۔ (قومی اور بین الاقوامی دونوں سطحوں بر)

میرا خیال ہے کہ میں کافی وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ میں جب خود کو عقلیت پند کہتا ہوں تو میری مراد کیا ہوتی ہے۔ میری عقلیت پندی ادعائی نہیں۔ مجھے کلی طور پر اعتراف ہے کہ میں اسے عقلی بنیادوں پر ثابت نہیں کر سکتا۔ میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ میں نشدد سے نفرت کرتا ہوں لیکن کہ میں نشدد سے نفرت کرتا ہوں لیکن خود کو یہ فریب نہیں دینا چا ہتا کہ یہ نفرت کسی عقلی اساس پر ہمنی ہے۔ بالفاظ دیگر میری عقلیت پندی خود کو یہ فریب نہیں ہے بلکہ اس کی اساس معقولیت کے رویے پر غیر عقلی اعتقاد پر ہے۔ پیندی خود مکتفی نہیں ہے بلکہ اس کی اساس معقولیت کے رویے پر غیر عقلی اعتقاد انسانی عقل میں نہیں ہوئے اور قائل ہونے کے مساقی اور دوطرفہ حقوق پر یہ غیر عقلی اعتقاد انسانی عقل بری اعتقاد انسانی عقل ہوں۔

اگر میں بیے کہتا ہوں کہ میں انسان پراعتقاد رکھتا ہوں تو انسان سے میری مراد ہے ''جیسا کہ وہ ہے''۔ میں انسان کو کلی طور پر عاقل قرار دینے کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے سوالات اٹھانے کا کوئی فائدہ ہے کہ آیا انسان پر عقل کی نسبت جذبہ غالب ہے یا اس کے برعکس۔ وجہ بیہ ہے کہ اس نوع کے تصورات کو جانچنے اور ان کا موازنہ کرنے کا کوئی پیانہ نہیں ہے۔ میں انسان اور انسانی معاشرے کے غیر عقلی ہوں ہونے سے متعلق بعض مبالغہ آرائیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا ضروری سمجھتا ہوں (جن کا زیادہ تر سبب تجزبیفسی کی سوقیانہ تعبیریں ہیں)۔ میں انسان زندگی میں جذبات کی

قوت سے آگاہ ہی نہیں بلکہ مجھے ان کی قدرو قیمت کا بھی اندازہ ہے۔ میرے نزدیک اسے ہماری زندگی کا بھی بھی غالب مقصد نہیں بنایا جا سکتا کہ معقولیت کے رویے کا اکتساب کیا جائے۔ میرا دعوی تو بس اتنا ہے کہ ہم معقولیت کے رویے کو اس طور اپنا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کی کوئی بھی حاصل اس سے تھی نہ ہو حتیٰ کہ ان تعلقات میں بھی جن پر جذباتیت کا کممل تسلط ہوتا ہے مثلاً محبت وغیرہ۔

عقل اور تشدد کے مسکلے پر میرا نقط کنظر سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میر ایس قار کمین اور ہر خط کر ارض پر بسنے والے بیشتر افراد میرے ہم نواہوں گے۔ اس ہم نوائی کو اساس بناتے ہوئے اب میں یطوبیت (utopianism) کے مسکلے پر بحث کرنا جا ہتا ہوں۔

میرے خیال میں بیہ کہنا ممکن ہے کہ یطوبیت عقلیت پیندی ہی کی ایک قتم کا میجہ ہے۔ میں بی واضح کرنے کی سعی کروں گا کہ عقلیت پیندی کی بیصورت اس سے بہت مختلف ہے جس پر میرا اور دوسرے بہت سے افراد کا یقین ہے۔ میں اس تکتے کوعیاں کرنے کی کوشش کروں گا کہ عقلیت پیندی کی کم از کم دوصورتیں ہیں جن میں ایک میرے خیال میں درست ہے اور دوسری غلط عقلیت پیندی کی بیہ غلط صورت ہی یطوبیت پر منتج ہوتی میں درست ہے اور دوسری غلط عقلیت پیندی کی بیہ غلط صورت ہی یطوبیت پر منتج ہوتی

جہاں تک میرا خیال ہے یطوبیت ایک ایسے طرز استدلال کا نتیجہ ہے جے کی لوگ قبول کئے ہوئے ہیں اور وہ یہ من کر حیران ہوں گے کہ بظاہر بدیمی اور ناگز بر نظر آنے والے اس طرز استدلال کا انجام یطو بی نتائج پر ہوتا ہے۔ اس بظاہر دلفریب استدلال کو غالبًا اس صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔

معقول عمل وہ ہے جو کسی خاص مقصد کے حصول کی خاطر تمام دستیاب وسائل کو بہترین انداز میں بروئے کار لاتا ہے۔مقصد مسلمہ طور پر ایبا ہوسکتا ہے جس کا تعین عقل کے ذریعہ ممکن نہ ہو۔ اس کے باوجود ہم عمل کو عقل کی کسوٹی پر پر کھ سکتے ہیں۔ کسی خاص مقصد کے تناظر میں ہی اسے معقول اور موزوں قرار دے سکتے ہیں۔ ہمارا عمل معقول ہوگا بشرطیکہ ہمارے پیش نظر کوئی ہدف ہو اور اس ہدف کے حوالے سے ہی عمل کی معقولیت کا فیصلہ ہوگا۔

آیئے اس دلیل کا سیاست پر اطلاق کرتے ہیں۔ سیاست اعمال کا نام ہے اور سیامت اعمال کا نام ہے اور سیامت اعمال معقول ہوں گے بشرطیکہ بیکسی ہدف کے حصول کے لئے انجام دیے جائیں۔کسی فرد کے سیاسی اعمال کا مقصد اپنی دولت یا اختیار میں اضافہ کرنا ہوسکتا ہے۔ یا ریاست کے قوانین کو بہتر بنانا ہوسکتا ہے جو ریاست یا ساج کی ساخت میں تبدیلی پر منتج ہوتے ہیں۔

موخز الذكر صورت ميں ہارا سياسي عمل صرف اسى صورت ميں معقول ہوگا كہ ہم جو سياسی تبديلياں لانا چاہتے ہيں ان كے حتى اہداف كا تعين كيا جائے۔ اس كى معقوليت كا فيصلہ رياست كے متعلق ہارے خصوص افكار كى روشى ہى ميں ہوگا۔ چنانچہ ثابت ہوتا ہے كہ كسى سياسي عمل كى تمہيد كے طور پر ہمارا ذہن اپنے حتى سياسى مقاصد كے بارے ميں ممكنہ حد تك واضح ہونا چاہئے كہ ہمارے بزديك بہترين بن واضح ہونا چاہئے كہ ہمارے بزديك بہترين رياست كے خدو خال كيا ہيں۔ اس كے بعد ہى ہمارے لئے ان ذرائع كا تعين ممكن ہوگا جو اس رياست كے خدو خال كيا ہيں۔ اس كے بعد ہى ہمارے بہترين معاون ثابت ہوں اس مثالی رياست كوكسى تاريخي عمل كا مقصود سيحق ہوئے ہم اس تاريخي عمل پركسى حد تك اثر انداز ہو سيتے اور اس كا رخ اپني منتخب كردہ منزل كى جانب موڑ سكتے ہيں۔

یمی وہ نقط نظر ہے جے میں یطوبیت کا نام دیتا ہوں۔ اس کے مطابق کسی بھی عقلی اور مخلصانہ سیاسی عمل سے پیشتر بنیادی مقاصد کا تعین کرنا لازمی ہے نہ کسی محض عبوری اور جزوی مقاصد کا جو بنیادی مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہیں منازل کی بجائے ذرائع کہنا درست ہوگا۔ پس معقول سیاسی عمل کی اساس مثالی ریاست کے مفصل بیان پر ہو خاکے (بلیو پرنٹ) اور اس منزل کی جانب جانے والی تاریخی شاہرہ کے مفصل بیان پر ہوگی۔

میرا خیال ہے کہ جس نظریے کو میں نے یطوبیت کا نام دیا ہے وہ ولفریب بلکہ کچھ زیادہ ہی دلفریب ہے۔ لیکن میں اسے خطرناک اور مضرت رساں بھی خیال کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اس نظریہ میں خود اپنی شکست کا سامان موجود ہے اور اس کا انجام تشدد پر ہوتا ہے۔

اس کی خود ہریمتی کا تعلق اس حقیقت سے ہے کہ سائنسی طریقے سے مقاصد کا تعین ممکن نہیں۔ دو مقاصد کے درمیان انتخاب کا کوئی سائنسی طریقہ موجود نہیں۔ مثلاً بعض

ان تمام خیالات کا یطوبیت پر اطلاق کرتے ہوئے اولاً ہمیں بہت واضح ہونا چاہئے کہ یطو بی بلیو پرنٹ کی تشکیل کا مسّلہ محض سائنس کی مدد سے طل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بلیو پرنٹ کے مقاصد اسے تیار کرنے والی سابی سائنسدان کو پیشگی بتانا ہوں گے۔ طبعی علوم میں بھی الیی ہی صورت حال ہے۔ طبعیات کا تمام تر علم بھی سائنسدان کی رہنمائی کرنے سے قاصر ہے کہ اس کے لئے بل بنانا صحیح ہے یا جہازیا پھر اپیٹم بم۔ مقاصد کا انتخاب وہ بذات خود کرے گایا اسے تفویض کے جا کیں گے۔ بحثیت سائنسدان وہ الیے طریقے وضع کرتا ہے جن کی مدد سے ان مقاصد کا حصول ممکن ہو۔

مختلف بوٹو پیائی آ درشوں کے مابین عقلی دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کرنے میں حائل مشکل پر زور دیتے ہوئے میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ کوئی ایسی اقلیم۔مثلاً مقاصد کی اقلیم۔ جوعقلی تنقید کے اثر سے کلیتاً ماورا ہے۔ (بلاشبہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مقاصد کی اقلیم سائنسی استدلال کے تصرف سے بڑی حد تک خارج ہے) میں خود بھی مقاصد کے باب

میں دلائل دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دومتحارب یوٹو پیائی خاکوں کے مابین فیصلہ کرنے کی دفت پر اصرار کرتے ہوئے میں خود اس طرح کے آئیڈیل مقاصد منتخب کرنے کے خلاف عقلی دلیل استعال کرتا ہوں۔ بعینہ میرا بید واضح کرنے کی کوشش کرنا کہ بید دفت تشدد کا سبب بن سکتی ہے۔ بجائے خود ایک عقلی دلیل ہے۔ اگر چہ اس دلیل کا اطلاق صرف ان افراد پر ہوگا جو تشدد سے نفرت کرتے ہیں۔

چونکہ بوٹو پیائی منہاج ہارے ساس افعال کی منزل معاشرے کی ایک مجالی حالت کو قرار دیتا ہے اس لئے اس کا تشدد کا باعث بننا زیادہ قرین قیاس ہے اور اس بات کو بوں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہم چونکہ اپ اساس ساسی مقاصد کا تعین سائنسی یا خالفتاً عقلی منہاج کی مدد سے نہیں کر سکتے اس لئے مثالی ریاست کی ماہیت کے بارے میں پیدا والے والے اختلاف رائے کو دلائل کے استعال سے رفع نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں کسی حد تک فرہی اختلاف رائے کو دلائل کے استعال سے رفع نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں کسی حد تک فرہی اختلاف اور بحث کے درمیان رواداری کا پایا جانا تقریباً ناممکن ہوگا۔ یوٹو پیائی مقاصد معقول ساسی عمل اور بحث کے لئے بطور اساس وضع کئے جاتے ہیں۔ اور ایسے افعال صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتے ہیں بطور اساس وضع کئے جاتے ہیں۔ اور ایسے افعال صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے یوٹو پیائی مقاصد سے اتفاق نہ رکھنے اور اس کے یوٹو پیائی فدہب کوشلیم نہ کرنے والے افراد کو یا تو اپنا ہم نوا بنالے یا انہیں نیست و نابود کر دے۔

اسے اس سے زیادہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اپنے نظریات سے متصادم ملحدانہ خیالات کی بیخ کئی اور استیصال میں اسے کامل مہارت کا مظاہرہ کرنا ہوگا کیونکہ بوٹو پیائی منزل کا راستہ طویل ہے۔ اس کے سیاسی عمل کی معقولیت آئندہ طویل مدت تک مقاصد کے استقلال کا تقاضا کرتی ہے۔ اس منزل کا حصول اسی وقت ممکن ہوگا جب نہ صرف متصادم بوٹو پیائی نماہب کو تہ رہنے کر دیا جائے بلکہ جہاں تک ممکن ہو ان کی یاد کو بھی ذہنوں سے مٹا دیا جائے۔

مخالف مقاصد کے انسداد کی خاطر منشددانہ طریقوں کا استعال بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بوٹو پیائی تشکیل کا دور لازماً ساجی تغیرات کا دور بھی ہوتا ہے۔ اور ایسے حالات میں خیالات بھی تبدیل رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یوٹو پیائی بلیو پرنٹ کا فیصلہ کرتے

وقت جو مقاصد بہت پہندیدہ دکھائی دیتے ہوں' ممکن ہے کہ وہ آئندہ کسی وقت میں اتنے پہندیدہ نہ رہیں۔ ایک صورت میں تمام لاکھ عمل ہی ناکا می کے خطرے سے دو چار ہو جائے گا۔ اگر حتمی سیاسی منزل کی جانب کی جانے والی پیش قدمی کے دوران منزل ہی تبدیل ہو جائے تو ہم پر بہت جلد منکشف ہوگا کہ ہم وائروں میں حرکت کر رہے ہیں۔ اگر حصول مقصد کی جدو جہد کے دوران ہی میں مقصد تبدیل ہو جانے کا امکان ہوتو حتمی مقاصد کا پیشگی تعین کرنا اور پھر ان کے حصول کی فاطر جدو جہد کرنے کا سارا عمل ہی لا حاصل ہوگا۔ یہ بات بہت جلد عیاں ہو جائے گی اور اگر ہم نئی منزل کی مناسبت سے اپنا رستہ تبدیل کر لیس ببت جلد عیاں ہو جائے گی اور اگر ہم نئی منزل کی مناسبت سے اپنا رستہ تبدیل کر لیس ببت ہی ہم اسی خطرے سے دو چار رہیں گے۔ اپنے طرزعمل کو بنی برعقل ثابت کرنے کی خاطر دی جانے والی تمام تر قربانیوں کے باوجود ہم کسی منزل کے حصول میں ناکام رہ سکتے خاطر دی جانے والی تمام تر قربانیوں کے باوجود ہم کسی منزل کے حصول میں ناکام رہ سکتے ہیں۔ اگر چہ اس موہوم منزل تک نہیں جو لفظ یوٹو پیا سے مراد لی جاتی ہے۔

مقاصد میں رونما ہونے والے ان تغیرات سے بچاؤ کا واحد راستہ تشدو کے استعال میں دکھائی دیتا ہے۔ اس میں پروپیگنڈے کا استعال تقید پر قدعن اور ہر طرح کی مخالف کو نیست و نابود کرنا بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوٹو پیا کے منصوبہ سازوں اور منصوبہ کو بروئے کار لانے والوں کی دانائی اور دور اندیثی کی تصدیق بھی کرنا ہوگی۔ اس طرح یوٹویا کے کارساز ہمہ دان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمہ مقتدر بھی بن جاتے ہیں۔ اور در تمہارا خدا ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا'۔

یوٹو پیائی عقلیت پسندی کے اندراس کی اپنی شکست کا سامان موجود ہوتا ہے۔اس کے مقاصد کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں' بیرسرت سے ہم کنار نہیں کرتی' بلکہ ایک جابرانہ حکومت کے تحت زندگی گزارنے کی روزمرہ ذلت کومقدر بنا دیتی ہے۔

اس تقید کا کام فہم انہائی اہم ہے۔ میں سیاسی آ درشوں پر محض آ درش ہونے کی بناء پر تنقید نہیں کرتا۔ اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ سیاسی آ درش کا حصول بھی بھی ممکن نہیں ہوتا۔
یہ تنقید درست نہیں ہوگی۔ بیشتر ایسے سیاسی آ درش حاصل کئے جا چکے ہیں جنہیں بھی برے یہ تنقید درست نہیں ہوگا۔ ادعا کے ساتھ نا قابلِ حصول قرار دیا جاتا تھا۔ مثلاً ریاست کے اندر جرائم پر قابو پانے کے لئے لیمن شہری امن کے حصول کے لئے قابلِ عمل اور غیر جابرانہ اداروں کا قیام۔ اور جھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ عالمی عدالت انصاف اور بین الاقوامی پولیس بین الاقوامی جرائم' یعنی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ عالمی عدالت انصاف اور بین الاقوامی پولیس بین الاقوامی جرائم' یعنی

مکی جارحیت اور اقلیتوں یا شاید اکثریت کے ساتھ بدسلوکی کو کنٹرول کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ان آ درشوں کو عملی جامعہ پہنانے کی کوششوں پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔

چنانچہ فلاحی یوٹو پیائی منصوبوں پر مجھے اعتراض ہے کہ وہ تشدد کوجنم دیتے ہیں کیکن اہم' دور رس سیاسی اصلاحات کے پروگرام کی میں تائید کرتا ہوں۔ آخر ان دونوں کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟

اگر مجھے ساجی اصلاح کے قابل قبول منصوبوں اور نا قابلِ قبول بوٹو پیائی خاکوں کے درمیان امتیاز کرنے کا فارمولا بیان کرنے کو کہا جائے تو میں اسے اس صورت میں بیان کروں گا:

مجرد اچھائیوں کے حصول کی بجائے گھوس برائیوں کے خاتم کے لئے جدوجہد کرو۔ سیاسی ذرائع کا مقصد مسرت بہم پہنچانا نہیں ہونا چاہئے۔ بلکہ گھوس اور واقعی مصائب کے خاتمے کو اپنا مطلح نظر بناؤ۔ یا زیادہ عملی اصطلاح میں افلاس کے کاتمے کی جدوجہد براہِ راست ہونی چاہئے۔ مثلاً ہرفرد کے لئے کم از کم آمدنی کویقینی بنانے سے۔ وباؤں اور بیاری کے خلاف ہم اسی طرح کے خلاف ہم اسی طرح کے خلاف میں مارح جدوجہد کرو۔ ناخواندگی کے خلاف میم اسی طرح جائم کے خلاف۔ لیکن سے سب کام براہِ راست طریقے سے کئے جانے چاہئیں۔ اپنے معاشرے میں موجود برترین برائی کی نشاندہی ہونی چاہئے جونوری عمل کی متقاضی ہو۔ پھر ثابت قدمی سے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ اس سے چھٹکارا یا ممکن ہے۔

تاہم ان مقاصد کے حصول کی کوشش بلاواسطہ طریقے سے نہیں ہونی چاہئے لیعنی ایک سراپا خیر معاشرے کا دوراز کار آ درش وضع کرنا اور اس کے قیام کی خاطر جدوجہد کرنا۔ آپ اس آ درش کے جذبہ عمل کو انگینت کرنے والے ویژن کے جس قدر بھی مرہون منت ہول لیکن بھی یہ مت سوچئے کہ اسے روبعمل لانے کی جدوجہد آپ پر فرض ہو چکی ہے یا دوسروں کو اس کے جمال کا گرویدہ بنانا آپ پر فرض ہو چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وکش دنیا کے خوابوں کے طلسم میں گرفتا ہو کر کھی موجود میں مصائب میں گھرے ہوئے انسانوں کی ذمہ داری سے غافل ہو جائیں۔ ہمارے ہم نفول کا ہم پر بیرت ہے کہ ہم ان کے کام آئیں۔

آئندہ نسلوں کی خاطر کسی نسل کو' مسرت کے کسی ناممکن الحصول آ درش کی خاطر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ مختصراً میرا موقف یہ ہے کہ کسی معقول پبلک پالیسی کے لئے اشد ضروری مسئلہ انسانوں کی حالت زار ہے نہ کہ مسرت کا حصول۔حصول مسرت کو ہماری نجی کاوشوں پر چھوڑ دینا جا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے اور الی نامانوس بھی نہیں کہ بحث کے ذریعہ ساج کی انتہائی نا قابلِ برداشت برائیوں اور فوری ساجی اصلاحات پر انفاق رائے پیدا کرنا چنداں مشکل نہیں۔ ساجی زندگی کی مثالی ہیبت پر انفاق رائے کی نسبت اس انفاق رائے کا حصول آسان ہے۔ کیونکہ برائیاں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہوتی ہیں انہیں محسوں کیا جا سکتا ہے اور بہت سے لوگ افلاس بے روزگاری قومی جر' جنگ اور بیاری کے مصائب کوجھیل رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے افراد کا ان مصائب سے سابقہ پڑ چکا ہوتا ہے۔ ہم میں سے وہ لوگ جو ان مصائب میں مبتل نہیں ہوتے ان کا روزانہ الیے افراد سے واسطہ پڑتا ہے جو اپی تکالیف ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ امر برائی کو ایک ٹھوس صورت میں ہمارے سامنے لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان پر بحث و تحیض کے ذریعہ کی مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس بناء پر محقولیت کا رویہ ہمارے لئے سودمند ہوسکتا ہے۔ ہم ٹھوس دعاوی کوس کر معلوم کر سکتے ہیں اور ممکنہ حد تک مخل کے ساتھ ان کا جائزہ لیتے ہوئے برائیوں کوجنم دیئے بغیر ان کے طریعے ہیں۔ کول کے طریعے ہاں کو جائزہ لیتے ہوئے برائیوں کوجنم دیئے بیں۔

آئیڈیل اچھائیوں کا معاملہ مختلف ہے۔ ہمیں ان کا علم اپنے خوابوں اور اپنے شاعروں اور پنجیبروں کے خوابوں کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ان پر بحث نہیں بلکہ ان کی صرف منادی کی جاسکتی ہے۔ وہ ایک غیر جانبدار منصف کے عقلی رویے کا مطالبہ نہیں کرتے بلکہ پر جوش مبلغ کے جذباتی رویہ کا تقاضا کرتے ہیں۔

اس بنا پر یوٹو پیائی رویہ معقولیت کے رویہ کے برخلاف ہے۔ اگرچہ یطویت بالعموم عقلیت پیندی کا روپ دھار لیتی ہے لیکن میدا یک جعلی عقلیت پیندی کے سوا کچھ اور نہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یطو بیت کا مقدمہ بیان کرتے ہوئے میں نے بظاہر جس عقلی دلیل کو بیان کیا ہے اس میں یانقص ہے۔میرے نزدیک یہ بالکل درست ہے کہ

ہم کسی فعل کی معقولیت کا جائزہ محض مخصوص مقصد اور نتائج کے حوالے سے ہی لے سکتے ہں۔لیکن اس کا یہ لازمی مفہوم نہیں کہ کسی ساہی عمل کی معقولیت محض کسی خاص تاریخ مقصد کے حوالے سے ہی برکھی جا سکتی ہے اور یقینا اس سے بیر بھی مرادنہیں کہ ہمیں ہرسیاسی یا ساجی مسلد کومخض پیشگی فرض کردہ تاریخی آ درش کے نقطہ نظر سے جانچنا جاہئے۔ لیعنی ایک ایسے نقط نظر کے حوالے سے جس میں تاریخ کے ارتقاء کی خاطر ایک مبینے حتمی مقصد فرض کیا گیا ہو۔اس کے برعکس اگر ہم نے اپنے مقاصد اور منازل کے ضمن میں انسانی راحت اور تکلیف کے نقط ُ نظر سے بعض تصورات وضع کئے ہیں تو اپنے افعال کو نہ صرف مستقبل بعید میں انسانی مسرت کی مکنہ فراہمی میں معاونت کے حوالے سے پرکھنا ہو گا بلکہ ان کے فوری اثرات كوبھي ملحوظ ركھنا ہو گا۔ اس طرح ہميں پياستدلال نہيں كرنا چاہئے كہ كوئى خاص ساجى صوت حال کسی خاص مقصد کے حصول کامحض ذریعہ ہے کیونکہ وہ عبوری تاریخ مظہر ہے۔ ہر صورت حال عبوری ہوتی ہے۔ بعینہ ہمیں یہ دلیل بھی نہیں دینا جائے کہ ایک نسل کے مصائب مستقبل کی سی نسل مانسلوں کی دائمی مسرت کے حصول کا زینہ ہیں۔اس دلیل میں نہ اعلیٰ درجہ کی موعود مسرت سے اور نہ کئی نسلوں کے مستفید ہونے سے کوئی بہتری پیدا ہوتی ہے۔ تمام سلیں بے ثبات ہیں۔سب کا بیمساوی حق ہے کہ انہیں قابل توجہ سمجھا جائے لیکن بلاشبہ جاری نسل اور جاری آئندہ نسل کا ہم برحق فائق ہے۔ علاوہ ازیں ہمیں بھی کسی کے مصائب کو دوسرے کی مسرتوں سے برابر کرنے کی کوشش نہیں کرنی جاہئے۔

اس کے ساتھ ہی یطو بیت کے بظاہر عقلی دلائل شخلیل ہوجاتے ہیں۔ یطو بیوں پر مستقبل جوسح طاری کرتا ہے اس کا عقلی پیش بینی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس روشی میں اس کا جائزہ لیا جائے تو یطو بیت کا پروردہ تشدد ارتقائی مابعد الطبیعیات کے باو کلے پن اور مستقبل کی شان و شوکت پر حال کو قربان کرنے کے لئے بے قرار ہسٹریائی فلسفۂ تاریخ کی مانند ہے جو اس حقیقت سے بے جر مہر دور کو اس کے مطابق مستقبل کے ہر دور کو اس کے مابعد دور پر قربان کرنا پڑے گا۔ اس طرح اس پیش افزادہ حقیقت سے بے خبر کہ تقدیر کے مابعد دور پر قربان کرنا پڑے گا۔ اس طرح اس پیش افزادہ حقیقت سے بے خبر کہ تقدیر کے بیش نظر خواہ کچھ بھی ہو گر انسان کے مکمل خاتمے کے سوا اس کا کوئی اور شاندار مستقبل نہیں ہو

یطوبیت کی اپیل اس حقیقت کو نہ سمجھنے سے جنم لیتی ہے کہ ہم زمین کو جنت نہیں

بنا سکتے۔ اس کی بجائے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ زندگی ہرنسل کے لئے کسی قدر کم تکلیف دہ اور نبتاً کم غیر منصفانہ ہو۔ اس طریقہ سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ ایک صدی میں بہت کچھ حاصل کیا جا چکا ہے۔ ہماری نسل مزید بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً کمزوروں اور جزوی طوقر پر ہی سہی ہم فوری نوعیت کے کئی مسائل ضرور حل کر سکتے ہیں۔ مثلاً کمزوروں اور پیاروں کی مدد اور ظلم اور ناانصافی کے شکار افراد کی امداد کرنا ' بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ' معام مقتدراور عقل کی بیساں فراہمی ' بین الاقوامی جرائم کی روک تھام یعنی خود ساختہ خداؤں ہمہ مقتدراور عقل کل لیڈروں کی بھڑکائی ہوئی جنگ اور بلیک میلنگ کی روک تھام کرنا۔ بیسب صرف عقل کل لیڈروں کی بھڑکائی ہوئی جنگ اور بلیک میلنگ کی روک تھام کرنا۔ بیسب صرف اس صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے اگر ہم دوراز کارآ درشوں کے خواب و کھنا اور بڑی دنیا رکھتے ہیں جیسا کہ وہ ہے اور اس لئے انہوں نے تشدد اور عقل دشنی کو شکست دینے کی امید ترک نہیں کی انہیں یہ مطالبہ کرنا چاہئے کہ ہر فرد کو اس حد تک اپنی زندگی گزارنے کا حق ہونا جائے جس حد تک وہ دوسروں کے مساوی حقوق کے ساتھ ہم آ ہنگ ہو۔

جم میہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ سی اور اور غلط عقلیت پندی کا مسکلہ ایک بڑے مسکلے کا جزوجے ہیں میں میں اندازہ ہوتی مندانہ رویے کا مسکلہ ہے۔ یہی وہ مسکلہ ہے جے آج کل خود کو وجودیت پیند کہنے والے یعنی خدا کے بغیر نئی البھات کے خالق بہت اہمیت وے رہے ہیں۔ میرے نزدیک ان کی طرف سے بے خدا کا نئات میں انسان کی لابدی تنہائی پر اور اس کے نتیجہ میں ذات اور خارجی دنیا کے مابین کا نئات میں انسان کی لابدی تنہائی پر اور اس کے نتیجہ میں ذات اور خارجی دنیا کے مابین پیدا ہونے والی تھکش پر مبالغہ آمیز اصرار میں صرف نیوراتی ہی نہیں بلکہ ہسٹریائی عضر بھی موجود ہے۔ جمحے رتی بحر شبہیں کہ اس ہسٹریا کی جڑیں صرف یوٹو پیائی رومانویت میں ہی مورف اس صورت میں اوراک کرتی ہے کہ 'ن غالب آ جاؤیا مغلوب ہوجاؤ''۔ اس کی پر زور اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ذر جب میں بھی سیح اور غلط عقلیت پیندی کے مابین تفریق اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ذر جب اور علقیت پیندی کو ایک دوسرے سے بہت دور سمجھا موجود ہوتی ہے۔ حالا تکہ بظاہر ذر جب اور علقیت پیندی کو ایک دوسرے سے بہت دور سمجھا جا تا ہے۔ محقول طریقے کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے ''مت بھولو کہ انسان بھی بھی خدا جا تیا ہے۔ محقول طریقے کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے ''مت بھولو کہ انسان بھی بھی خدا جا تیا ہے۔ محقول طریقے کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے ' ممت بھولو کہ انسان بھی بھی خدا جا تا ہے۔ محقول طریقے کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے ' مت بھولو کہ انسان بھی بھی خدا بیان کیا جا سکتا ہے۔ محقول طریقے کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ محقول کہ انسان بھی بھی خدا

نہیں بن سکتا لیکن انسانوں میں ایک الوہی شرارہ موجود ہوتا ہے' دوسرا نقطہ نظر نہ صرف انسان اور خدا کے درمیان موجود مغائرت کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے بلکہ انسان کے سفلہ پن کو نمایاں کرنے کے ساتھ ساتھ اس مقام بلند کے بارے میں بھی مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے جس کی انسان تمنا کرسکتا ہے۔ یہ خدا اور انسان کے مابین''غالب اور مغلوب' کی اخلا قیات متعارف کرواتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آیا اس رویے کی تہہ میں خدا کا مثیل بننے یا قادر مطلق ہونے کے شعوری یا غیر شعوری خواب کار فرما ہیں؟ لیکن میرا خیال ہے اس بات سے انکار کرنا بہت مشکل ہوگا کہ اس کش مگش پر اصرار صرف اختیار واقتد ار کے مسکلے پر غیر متوازن رویہ کے باعث ہی جنم لے سکتا ہے۔

یہ غیر متوازن (اور نابالغ) رویہ نہ صرف دوسرے انسانوں بلکہ فطری ماحول یعنی جمیع کا نات کو زیر نگیں لانے کے خبط میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی تمثیل پر قیاس کرتے ہوئے میرے نزدیک ''جموٹا ندہب'' نہ صرف خدا کی انسانوں پر قدرت بلکہ کا نات کو تخلیق کرنے کی اس کی قدرت سے مسور ہوتا ہے۔ بعینہ جموئی عقلیت پندی دیو ہیکل مشینوں اور مثالی معاشروں کی تخلیق کے سحر میں گرفتار ہوتی ہے۔ بیکن کا مقولہ ''علم طاقت ہے'' اور افلاطون کا معاشروں کی تخلیق کے سحر میں گرفتار ہوتی ہے۔ بیکن کا مقولہ ''علم طاقت ہے'' اور افلاطون کا ''عقل مند کی حکمرانی'' کا نظریہ اسی رویے کے اظہار کے دومخلف پیرائے ہیں جو دراصل ''عقل مند کی حکمرانی'' کا نظریہ اس کے طالب ہیں۔ اس کے برعس ایک صحیح عقلیت پیند یہ جاتا ہوتا ہے کہ وہ اس جادہ ہوتا ہے کہ وہ میں قدر کم علم رکھتا ہے۔ وہ اس سادہ سی حقیقت سے باخبر ہوتا ہے کہ وہ جن قدر تنقیدی یا عقلی صلاحیت کا مالک ہے وہ دوسروں کے ساتھ تبادلہ خیال کی مرہون منت ہے۔ چنا نچہ اس کا رجحان سب انسانوں کو اصلاً مساوی سجھنے کی جانب ہوگا۔ اس کے حوانہیں قابو میں رکھ سکتا ہے۔

[1947] CONJECTURES AND REFUTATIONS, pp. 355-63.

# رواداری اور فکری ذمه داری

آج کی نشست میں مجھے اس کیکچر کا اعادہ کرنے کو کہا گیا ہے جو میں نے ٹیوبنگن میں "رواداری اور فکری ذمہ داری" کے موضوع پر دیا تھا۔ یہ کیکچر کیو پولڈ لو کاس کے نام معنون ہے جو ایک عالم اور مورخ ہونے کے ساتھ رواداری اور انسانیت کا پیکر تھا لیکن وہ خود عدم رواداری اور بہیمیت کا شکار ہو گیا۔

دسمبر 1942 میں ستر سال کی عمر میں ڈاکٹر لیو پولڈلوکاس اور اس کی بیوی کو ایک نازی عقوبت خانے میں قید کر دیا گیا تھا۔ وہ وہاں رہی کے طور پر کام کرتا تھا اور بیا یک بے حدمشکل کام تھا۔ اس کا دس ماہ بعد وہاں انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی ڈورا لوکاس کومزید تیرہ ماہ وہاں قید رکھا گیا لیکن وہ اس قید خانے میں نرس کے طور پر کام کرتی رہی۔ اکتوبر 1994 میں اٹھارہ ہزار دیگر قید یوں کے ہمراہ اسے بولینڈ بھیج دیا گیا جہاں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔

یہ ایک المناک انجام تھا۔ لاتعداد دیگر انسان بھی اسی انجام کا شکار ہوئے۔ یہ لوگ انسانوں سے محبت کرتے اور ان کے کام آنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسر بے لوگ بھی ان سے محبت رکھتے تھے اور ان کی مدد کے لئے کوشال رہتے تھے۔ ان کا تعلق ایسے خاندانوں سے تھا جنہیں تتر بتر کر دیا گیا' تباہ و برباد کر دیا گیا اور ان کا نام ونشان مٹا دیا گیا۔

تا ہم میں ان روح فرسا واقعات کے بارے میں گفتگونہیں کرنا چاہتا۔ آپ ان واقعات کو بیان کرنے یا ان کا تصور کرنے کی کوشش کریں تو ہمیشہ ایسا محسوں ہوتا ہے کہ سے ان واقعات کی ہولنا کی کوکم کرنے کے مترادف ہے جوتصور سے بھی زیادہ بھیا تک تھے۔

لیکن خوف و دہشت کا میمل جاری وساری ہے۔ ویت نام کے مہاجر' کمبوڈیا میں

پول پاٹ کے شکار اور ایران میں انقلاب کے شکار افراد مہاجرین افغانستان اور اسرائیل

کے عرب مہاجراس کی مثالیس ہیں۔ بیخ عورتیں اور مرد بار بار خبطی جنونیوں کے ظلم کا نشانہ

بنتے رہتے ہیں۔

ان انسانیت سوز واقعات کی روک تھام کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لئے کچھ کرناممکن بھی ہے؟

میرا جواب ہاں میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جب میں دمہم' کہتا ہوں تو میرا مطلب دانش وروں سے ہے۔ ایسے افراد جو افکار سے سروکار رکھتے ہیں ' ہیں' بالخصوص وہ افراد جو پڑھتے ہیں اور وہ جو شاید کچھ لکھتے بھی ہیں۔

میں ایسا کیوں سوچتا ہوں کہ ہم دانش در پچھ کرنے کے اہل ہیں۔ اس کا سبب محض ہے ہے کہ یہ ہم دانش در ہی ہیں جو ہزار ہا سال سے ان خوفناک مصائب کا موجب ہیں۔ کسی عقید ئے کسی نظریے کسی فدہب کے نام پر انسانوں کا اجتماعی قتل ..... یہ سب ہمارا کیا دھرا ہے۔ ہماری ایجاد ہے یعنی اہلِ فکر کی ایجاد۔ اگر ہم انسانوں کو انسانوں سے لڑانا چھوڑ دیں۔خواہ ایسا نیک مقاصد ہی کے ساتھ کیوں نہ کیا جائے۔ تو ہم بہت پچھ حاصل کر سکتے ہیں۔کوئی نہیں کہ سکتا کہ ہمارے لئے ان افعال سے باز رہنا ناممکن ہے۔

احکام عشرہ میں اہم ترین تھم ہے ہے: تم قتل نہیں کرو گے۔ بیتھم تمام تر اخلاقیات پر حاوی ہے۔ مثلاً شو پنہار نے جس انداز میں اخلاقیات کو بیان کیا ہے وہ محض اس اہم ترین تھم کی توضیح وتشریح ہے۔شو پنہار کے بیان کردہ اخلاقی اصول سادہ صریح اور غیرمہم ہیں۔ وہ کہتا ہے: کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ بلکہ جہاں تک تمہارے بس میں ہو ہرایک کی مدد کرو۔لیکن احکام عشرہ میں اس تھم کے باوجود بنی اسرائیل میں سونے کے بچھڑے کی پرستش کی صورت میں بیدا ہونے والے الحاد کی بنا پر ہزاروں افراد کوموت کے گھائے اتاردیا گیا تھا۔

شاید بیم محض ابتدائھی۔لیکن میہ بات نقینی ہے کہ ارض مقدس پر اور بعد ازال مغرب میں بالخصوص عیسائیت کے سرکاری ندہب کے مرتبے پر فائز ہو جانے کے بعد معاملات اسی نہج پر آگے بڑھتے رہے۔ ندہب اور راسخ الاعتقادی کے نام پر ایذارسائی کی

یہ المناک داستان ہے۔ بعد ازاں کئی دوسرے نظریات ..... بالخصوص ستر ہویں اور اٹھارویں صدی میں ..... تعذیب ظلم اور سفاکی کوحق بجانب ثابت کرنے میں عیسائیت پر بھی سبقت لے گئے۔ ان نظریات میں قوم پرستی نسل پرستی سیاسی عقیدہ پرستی اور اسی نوع کے دوسرے نداہب شامل ہیں۔

رائخ الاعتقادی اور الحاد کے پردے میں گھٹیا ترین برائیاں مخفی ہوتی ہیں۔ اہلِ فکر میں ان برائیوں کی طرف سب سے بڑھ کرمیلان پایا جاتا ہے۔ تکبر اور ادعائیت کی حدوں کو چھوتی ہوئی خود پیندی وانش ورانہ نخوت کا شار چھوٹی برائیوں میں ہوتا ہے۔ یہ قساوت کی مانند کبیرہ برائیاں نہیں ہیں۔

#### П

میرے لیکچر کے عنوان''رواداری اور فکری ذمہ داری'' میں بابائے خرد افروزی والمیٹر کی ایک دلیل کی جانب اشارہ ہے۔ یددلیل رواداری کے حق میں ہے۔ والمیٹر سوال اٹھا تا ہے''رواداری کیا ہے؟'' اور اس کے جواب کا بیآ زاد ترجمہ ہے:

''رواداری اس احساس کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ لہذا ہمیں ان غلطیوں سے درگزر کرنا چاہئے۔ فطری حق کی بیاولین اساس ہے''۔

یہاں والٹیر ہماری فکری دیانت کو اپیل کرتا ہے کہ ہمیں اپنے خطاو ک غلطیوں اور جہالت کا اعتراف کرنا چاہئے۔ والٹیر اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ ہٹ دھرم جنونی موجود ہوتے ہیں لیکن کیا ان کا یقین بنی بردیانت ہے؟۔ کیا انہوں نے اپنے عقائد کا اور ان عقائد کو اپنانے کی وجوہات کا دیانت دارانہ تجزیہ کیا ہے؟ کیا خود تقیدی کا رویہ فکری دیانت کا جزونہیں؟ کیا جنونیت بالعموم ہماری اپنی نیم شعوری ان کہی بے عقیدگی کی کیفیت کو دبانے کی کوشش نہیں ہوتی ؟ اور اس بناء پر ہم اس سے نیم آگاہ ہوتے ہیں۔

والیٹر نے فکری میانہ روی اور خاص طور پرفکری دیانت کی جانب جو اشارہ کیا اس نے اس دور کے مفکرین پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ میں اس کی بات کو دہرانا چاہوں گا۔ رواداری کے حق میں والٹیئر نے بید دلیل پیش کی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی حماقتوں پر درگزر سے کام لینا چاہئے لیکن عدم رواداری کی ایک عام حماقت ایسی ہے جس کے بارے میں رواداری برتنا ناممکن ہے۔ در حقیقت بدوہ مقام ہے جہاں رواداری کی حدود ختم ہو جاتی ہیں۔ والٹیئر بجا طور پر بینتیجہ اخذ کرتا ہے کہ (عدم رواداری کو برداشت کرنے کا) رویہ خود رواداری اور آئین ریاست کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ وائمر ریببلک کا خاتمہ اس بنا پر ہوا تھا۔

لیکن عدم رواداری کے علاوہ بھی بہت سی حماقتیں ہیں جنہیں ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہئے۔ ان میں سب سے بڑھ کر دانش وروں کی جدید ترین فیشن کی تقلید کرنے کی حماقت ہے۔ اس حماقت کی بنا پر بہت سے مصنفین بھاری بھرکم اسلوب اپنا لیتے ہیں۔ ایک گئبلک اسلوب جس پر گوئے نے فاوست میں کڑی تقید کی ہے۔ پرشکوہ مہم بھاری بھرکم الوب جس پر گوئے نے فاوست میں کڑی تقید کی ہے۔ پرشکوہ مہم بھاری بھرکم اور نا قابلِ فہم الفاظ استعال کرنے کے اسلوب کی مزید مدح سرائی نہیں ہونی چاہئے بلکہ دانش وروں کو ایسے طرز تھریر کو برداشت بھی نہیں کرنا چاہئے۔ یہ دانش ورانہ غیر ذمے داری کا مظاہرہ ہے۔ یہ فہم عامہ کے لئے ہی نہیں بلکہ عقل کے لئے بھی تباہ کن ہے۔ یہ اس فلفہ کے لئے بھی تباہ کن ہے۔ یہ اس فلفہ کے لئے بھی تباہ کون ہے۔ یہ اس فلفہ کے لئے بھی انار کی اعتبار سے کیساں طور پر قابلِ دفاع ہیں۔ سب چاتا ہے۔ چنا ہے۔ چنا نچہ اضافیت پیندی کہا جا تا ہے۔ یہ فلفہ اس دعوی پر بٹنج ہوتا ہے۔ چنانچہ اضافیت پیندی کا دعوی انار کی لاقانونیت اور تشدد کے غلبہ پر منتج ہوتا ہے۔

میرا موضوع ''رواداری اور فکری ذمه داری'' تقاضا کرتا ہے که اضافیت پیندی کے مسئلے کا جائزہ لیا جائے۔

اس مقام پر میں اضافیت پندی کا موازنہ ایک ایسے نقطۂ نظر سے کرنا چاہتا ہوں جس کو تقریباً ہمیشہ ہی اضافیت پندی کے ساتھ خلط ملط کیا گیا ہے حالانکہ وہ حقیقت میں اضافیت پندی سے قطعاً مختلف ہے۔ اس موقف کو میں کثر تیت پندی کہتا ہوں۔ لیکن یہ مزید غلط فہمیوں کوجنم دیتا ہے۔ لہذا میں اسے انقادی کثر تیت پندی کا نام دوں گا۔ لامحدود رواداری سے پیدا ہونے والی اضافیت تشدد پر منتج ہوتی ہے۔ اس کے برعس انقادی کثر تیت پندی کو زیر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔

اضافیت پندی کی رو سے کوئی بھی نقطہ نظر اختیار کیا جا سکتا ہے۔عملاً ہر نقطہ نظر کا (مساوی طور پر) اثبات کرناممکن ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی بھی بات کو ثابت

كرناممكن نهيں۔ ہر بات سے ہے يا پھر ہر بات غلط ہے۔

انقادی کثرتیت پیندی کا موقف یہ ہے کہ صدافت کی جبتو ہیں تمام نظریات کو باہم مقابلہ آرائی کا موقع ملنا چاہئے۔ ایسے نظریات جتنے زیادہ ہوں اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ مقابلہ نظریات پرعقلی مباحثہ اور ان کی تقیدی نظریات بیش سے کون سا نظریہ بھی ہونا چاہئے اور اس کا مقصد یہ جاننا ہو کہ متحارب نظریات میں سے کون سا نظریہ بھی ہے۔ جونظریہ عقلی مباحثہ کے دوران میں صدافت سے جتنا قریب معلوم ہوگا وہ اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس طرح بہتر نظریہ کی جگہ لے لے گا۔ لہذا اس معاملہ میں تحقیق طلب امر صدافت کا مسلہ ہے۔

#### III

صدافت کا معروضی تصور اور صدافت کی تلاش کا تصور اس معاملے میں فیصلہ کن اہمیت رکھتے ہیں۔

قبل سقراطی زینوفان پہلامفکر تھا۔ جس نے نظریۂ صدافت کو شرح و بسط سے بیان کیا اور معروضی صدافت کے نظریے کو انسانی خطاواری کے ہمارے بنیادی تصور سے مسلک کیا۔ زینوقان 571 قبل مسیح آئیونیا' ایشیائے کو چک میں پیدا ہوا۔ وہ پہلا یونانی تھا جس نے ادبی تقید کھی اور فلسفۂ اخلاق پیش کیا۔ اس نے اولاً انسانی علم کا نظریہ وضع کیا اور وہ پہلا نظری توحید پرست تھا۔

زینوفان ایک روایت ایک انداز فکر کا بانی تھا جس میں اوروں کے علاوہ ستراط' ارائمس' مون تین' لاک' ہیوم' والبیٹر اور لیسنگ شامل ہیں۔

بعض اوقات اس روایت کو دبستان تشکیک کا نام دیا جاتا ہے لیکن اسے تشکیک سے موسوم کرنا غلط فہمیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آکسفورڈ ڈکشنری میں درج ہو یا جو کلبی ہے ''منتشکک ایبا شخص ہے جو فہ ہمی عقائد پر شک کرنے والا کا ادری' دہریہ ہو یا جو کلبی نظریات کا حامل ہو''۔ لیکن جس بونانی لفظ سے بیمشق ہے اس کا مطلب ہے (جیسا کہ آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے) تلاش کرنا' دریافت کرنا' غور کرنا' شختیق کرنا۔

متشککتین (لفظ کے اصل بونانی مفہوم کے مطابق) میں متعدد لوگ ایسے تھے جو

شک برست تھے اور شاید بدعقیدہ بھی۔لیکن متشکک اور شک برست کے الفاظ کو مترادف قرار دینا ایک مہلک حرکت ہے۔ غالبًا رواقیوں نے اپنے مخالفین کانتسنحراڑانے کے لئے میہ حال چلی تھی۔ بہرصورت متشککین مین زینوفان سقراط اراسمس مون تین لاک والیئر اور لیسنگ خدا برست یا اینے اینے ندہب کو ماننے والے تھے۔اس متشککانہ روایت کے ماننے والوں میں کیوزا کے مکولس (جو ایک کارڈینل تھا) اور روٹر ڈیم کے اراہمس سمیت بد بات مشترک ہے ..... اور اس حد تک میں بھی اس روایت میں شریک ہوں ..... کہ ہم انسان کے جہل پر زور دیتے ہیں۔ اس امر سے ہم بہاہم اخلاقی نتائج اخذ کرسکتے ہیں۔ رواداری اختیار کرولیکن عدم رواداری ٔ تشد د اورظلم کو بر داشت نه کرو ـ

زینوفان پیشے کے اعتبار سے رزمیہ نگار تھا۔ وہ ہومر اور ہیلیساڈ کا پیرو تھا اور اس نے ان دونوں پر تقید کی۔ اس کی تقید اخلاقی اور مردسانہ تھی۔ اس نے ہومر اور بسیاڈ کے اس خیال کی مخالفت کی کہ دیوتا چوری' حجموٹ اور زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔اس بنا ہراس نے دیوتاؤں کے بارے میں ہوم کے عقیدے پر تقید کی۔ اس تقید کا اہم نتیجہ یہ دریافت تھی جے آج کل جسیمیت کہا جاتا ہے: چونکہ یونانی داستانوں میں دیوتاؤں کو انسانوں کے مما چل قرار دیا گیا ہے اس لئے وہ سنجیدہ غور فکر کے لائق نہیں۔اس مقام پر میں زینوفان کے چند دلائل کوشعری صورت میں پیش کرنا جا ہتا ہوں (میرا ترجمہ قریب قریب لفظی ترجمہ

جبش کے لوگ کہتے ہیں کہ

د بوتا چیٹی ناکوں اور کالے رنگ والے میں اور اہل تھریس کی دانست میں میں نيل چيثم وسرخ موديوتا

اگر چویایوں گھوڑوں اورشیروں کو بھی ہاتھوں ایسی نعت مل گئی ہوتی اور ان کو ابن

آ دم کی طرح شبیهیں کھینچنے کا ..... بت تراثی کا ہنرآ تا

اور پھران دیوتاؤں کے بت اپنی اپنی شکل وصورت کے مطابق ڈھال لیتے زینوفان نے زیرِ بحث مسئلہ کو اس سوال کی صورت میں پیش کیا: تجسیمیت پر اس تقید کی روشنی میں ہمیں دیوتاؤں کے بارے مین کس انداز سے غور وفکر کرنا چاہئے؟ ہمارے پاس چار نامکمل اجزا ہیں جو اس جواب کے اہم حصوں پر مشتمل ہیں:

''جمیع دیوتاؤں اور جمیع انسانوں میں خدائے واحد ہی عظیم تر ہے۔ وہ نہ اپنے جسم میں اور نہ فکر میں انسانوں سے کوئی مشابہت رکھتا ہے۔ اور وہ مقام واحد پر ہمیشہ قائم رہتا ہے اور بھی حرکت نہیں کرتا۔ نہ ادھر ادھر گھومنا پھرنا اس کے شایانِ شان ہے۔ وہ تمام کا نئات پر بلاتر دد اپنے ارادے اور فکر سے حکمرانی کرتا ہے۔ وہ ہمہ بصارت اور ہمہ فکر ہے اور سب پچھ سننے والا ہے۔''

اس اقتباس سے ہمیں زینوفان کی نظری الہیات کے خدوخال معلوم ہوتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ بینظریہ بالکل نیا تھالیکن وہ زینوفان کے لئے انتہائی مشکل مسئلے کا
حل پیش کرتا تھا۔ در حقیقت بیچل اسے تمام مسائل میں اہم ترین یعنی مسئلہ کا نئات کے حل
کے طور پر بچھائی دیا۔ جو شخص بھی عمل فنسیات سے آگاہی رکھتا ہے اسے اس بات پر کوئی
شک نہیں ہوگا کہ اس نظریے کے خالق کے لئے بینی بصیرت الہام کا درجہ رکھتی ہوگی۔

اس کے باوصف زینوفان نے بہت وضاحت اور دیانتداری سے یہ بیان کیا کہ اس کے نظریے کی حیثیت ایک قیاس سے زیادہ نہیں۔ یہ خود انتقادی کی عدیم المثال فتح تھی۔اس کی فکری دیانت اور اکساری کی فتح۔

زینوفان نے خود انتقادی کی جس انداز میں تعیم کی میرے خیال میں بیاسی کا خاصہ ہے۔ اس پربید حقیقت عیاں تھی کہ اپنے نظریے کے بارے میں اس کی بید دریافت..... قائل کرنے کی تمام تر وجدانی صلاحیت کے باد جود اس نظریہ کی حیثیت سے قیاس سے زیادہ نہیں ..... تمام انسانی نظریات پر صادق آتی ہے۔ تمام نظریات محض قیاسیات ہیں۔ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ خود اپنے نظریے کو قیاس قرار دینا اس کے لئے اتناسہ لنہیں رہا ہوگا۔

زینوفان نے علم کے بارے میں اپنے تقیدی نظریے ..... ہر بات قیاس ہے کو ایک خوبصورت نظم میں یوں بیان کیا ہے:

کسی کوبھی نہیں معلوم ہے کیا ہے
ابدتک اس کو نامعلوم رہنا ہے
(یہ ' دریائے نمی دانم' یونہی بے سمت بہنا ہے)
نہ دیوتا وُں کے بارے میں
نہ سب اشیا کے بارے میں
سبھی پچھ جان لینے کا کوئی امکان باقی ہے
ولیکن اتفا قا ابنِ آ دم ہے بھی حتمی صداقت کوئی صادر ہوبھی جائے تو
وہ خوداس سے سرایا بے خبر ہوگا
حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ سب پچھ
قیاسوں اور انداز وں کا

یہ مصرعے انسانی علم کے غیر نیمنی ہونے کے نظریے سے بھی زیادہ وسیع مفہوم کے حامل ہیں۔ یہ معروضی علم کے نظریے کو بھی بیان کرتے ہیں۔ زینوفان ہمیں یہ بتا تا ہے کہ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ اس کی ہی ہوئی بات سے ہولیکن وہ خود اور نہ کوئی دوسرا شخص بھی بینی طور پر جان سکے گا کہ یہ سے جہ سات ماس کا مطلب ہے کہ صدافت معروضی ہے: صدافت کا مطلب ہے حقائق اور ان کے بیان میں مطابقت خواہ میں واقعتاً اس مطابقت کا علم رکھتا ہوں یانہیں۔

مزید برال بید مصرعے ایک اور نظریے کو محیط ہیں۔ ان مصرعول سے معروضی صداقت اورعلم کے موضوعی تیقن میں تفاوت کا پہتہ چاتا ہے۔ کیونکہ بید مصرعے اس حقیقت کا اثبات کرتے ہیں کہ جب میں کامل ترین صداقت کا دعویٰ کرتا ہوں تب بھی مجھے اس کا یقین عاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ صداقت کو جانے کا کوئی نا قابلِ خطا معیار موجود نہیں۔ ہمیں بھی بیدین حاصل نہیں ہوسکتا کہ ہم غلطی پرنہیں ہیں۔

لیکن زینوفان علمیا تی فوطی نہیں تھا۔ وہ ایک محقق تھا جس نے اپنی طویل عمر میں تنقیدی نظر ثانی کے ذریعے اپنے بہت سے قیاسات اور بالحضوص سائنسی نظریات کی اصلاح کی۔اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں:

اگر چہ ابتدا سے ہی دیوتاؤں نے ہم کوساری آگاہی نہیں بخشی گر ہم رفتہ رفتہ اپنی تحقیق وتجسس سے حقیقت ہائے اشیاء کو سمجھنے لگتے ہیں پہلے سے کچھ بہتر

زینوفان اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ'' حقیقت کے بہتر ادراک'' سے اس کی کیا مراد ہے۔معروضی صداقت سے قربت' نزد کی،مماثلت۔ وہ اپنے ایک قیاس کے متعلق اس رائے کا اظہار کرتا ہے:

ان سب آرا کے بارے میں ہم بیگمان کر سکتے ہیں کہ بیصدافت سے مشابہت رکھتی ہیں۔

یہ عین ممکن ہے کہ اس اقتباس میں '' گمان'' کا لفظ زینوفان کے الوہیت کے او جیت کے او جیت کے او جیت کے او جیدی نظریے کی جانب اشارہ کرتا ہو۔

زینوفان کے صدافت اور انسانی علم کے نظریے سے ہم درج ذیل نکات اخذ کر سکتے ہیں۔

- (1) ہماراعلم قضایا پر مشتمل ہوتا ہے۔
- (2) قضایا یا تو صادق ہوتے ہیں یا کاذب۔
- (3) صدافت معروضی ہوتی ہے۔ یہ بیان کے مشمولات کی حقائق سے مطابقت کا نام ہے۔
- (4) جب ہم کامل ترین صدافت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں 'تب بھی ہم کامل یفین کے ساتھ اسے جان نہیں سکتے۔
- (5) چونکہ لفظ'' سے بالعموم یقینی علم مرادلیا جاتا ہے لہذا (اس مفہوم میں) علم ممکن نہیں علم کی صرف ایک صورت ممکن ہے۔ یعنی قیاسی (خلنی) علم۔ ہمارا تمام علم صرف قیاسات کا تانا بانا ہے۔
  - (6) ایخ قیاسی علم میں ہم بہتر علم کی طرف پیش رفت کر سکتے ہیں۔
    - (7) بہترعلم سے مراد ہے صداقت سے قریب تر ہونا۔
    - (8) تاہم علم تاابد ظنی ہی رہے گا۔ اندازوں کا تانا بانا۔

زینوفان کے نظریے کو سیھنے کے لئے اس امر پر زور دینا بہت ضروری ہے کہ وہ معروضی صدافت اور موضوعی تیقن کو واضح طور پر ممیز کرتا ہے۔معروضی صدافت کا مطلب بیان اور حقیقت میں مطابقت ہے۔ خواہم اس سے یقینی طور پر واقف ہوں یا نہیں۔ لہذا صدافت کو تیقن یا علم یقینی سے خلط ملط نہیں کرنا چاہئے۔ جو شخص یقینی علم رکھتا ہے وہ صدافت کو بھی جانتا ہے۔لین اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص یقینی علم کے بغیر ایک مفروضہ قائم کر لیتا ہے اور اس کا مفروضہ فی الواقع سے فکلتا ہے کیونکہ وہ حقائق کے مطابق ہوتا ہے۔ زینوفان اس سے بجا طور پر یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ بہت ہی اہم صدافتیں ایسی ہیں جن کا کوئی شخص یقینی علم نہیں رکھتا۔ اور بہت سی صدافتیں ایسی ہیں جن کا علم حاصل کرنا ممکن نہیں۔اگر چہ ان کے متعلق مفروضات وضع کئے جا سکتے ہیں۔ اس کے نزد یک بعض صدافتیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں قیاس آرائی بھی ممکن نہیں ہوتی۔

در حقیقت کی بھی زبان میں جس میں ہم فطری اعداد کے لامتناہی تسلسل کو بیان کر سکتے ہوں لا تعداد وجوح اور غیر مبہم بیانات موجود ہوں گے۔ ان میں سے ہر قضیہ یا تو صادق ہوگا اور اگر کا ذب ہوگا تو اس کا نقیض صادق ہوگا۔ لہذا لا تعداد مختلف النوع قضایا صادق ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بے شار صادق قضایا ایسے ہیں جنہیں ہم بھی بھی جان نہیں گے۔ بے شار صداقتیں ایسی ہیں جن کا جانامکن نہیں۔

آج بھی ایسے بہت سے فلسفی ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ صداقت ہمارے لئے صرف اسی صورت میں اہم ہوسکتی ہے جب یہ ہماری دسترس میں ہو۔ یعنی ہم اس کا یقینی علم رکھتے ہوں۔ تاہم علم قیاسی کے وجود کا علم بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بہت سے صداقت الی ہیں جن تک رسائی مھنت شاقہ ہی سے ممکن ہے۔ صداقت کے بغیر غلطی کا تصور بھی ممکن ہے۔ صداقت کے بغیر غلطی کا تصور بھی ممکن ہیں۔ (اور غلطی کے بغیر خطاواری کا کوئی تصور نہیں)۔

## IV

میں نے آپ کے سامنے ابھی جن خیالات کو پیش کیا ہے وہ زینوفان کے مطالع سے پیشتر ہی کم وبیش مجھ پر واضح تھے۔ بصورت دیگر شاید میں انہیں سجھنے سے ہی قاصر رہتا۔ یہ بات مجھ پر آئن شائن کا مطالعہ کرنے سے واضح ہوئی تھی کہ ہمارا بہترین علم

بھی قیاسی ہوتا ہے۔ یعنی قیاسات کا تانا بانا۔ کیونکہ اس نے واضح کیا تھا کہ نیوٹن کا نظریة کشش ثقل اپنی بے بناہ کامیابی کے باوصف محض قیاسی علم ہے۔ اور خود آئن طائن کا نظریة کشش ثقل بھی ایک قیاس ہے۔ اور بید کہ نیوٹن کی طرح آئن طائن کا اپنا نظریہ بھی صدافت تک رسائی حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔

میں نہیں سمجھتا کہ نیوٹن اور آئن سٹائن کی تحقیقات کے بغیر مجھ پر بہی قیاسی علم کی اہمیت واضح ہوسکتی تھی۔ چنانچہ میں نے خود سے یہ استفسار کیا کہ ڈھائی ہزار سال قبل زینوفان پر یہ حقیقت کس طرح منکشف ہوئی۔ اس سوال کا شاید یہ جواب ہوسکتا ہے: زینوفان نے اولاً ہومر کے تصور کا کنات کو قبول کر لیا تھا جس طرح میں نے نیوٹن کے تصور کا کنات کو قبول کر لیا تھا جس طرح میں نے نیوٹن کے تصور کا کنات کو قبول کیا تھا۔ اسے ہوم کا کنات کو قبول کیا تھا۔ اسے ہوم اپنی تنقید کے باعث اور مجھے نیوٹن پر آئن سٹائن کی مانند گزشتہ تصور کا کنات پر تنقید کر کے اسے ایک نئے تصور سے بدل دیا اور دونوں اس امر سے آگاہ تھے کہ ان کا نیا تصور کا کنات ہمی ظنی اور قباسی ہے۔

اس احساس نے مجھے اکساری کی تعلیم دی کہ ڈھائی ہزار سال قبل زینوفان میرے قیاسی علم کے نظریے کی پیش بینی کر چکا تھا۔لیکن فکری اکسار کا نظریہ بھی تقریباً اتنا ہی پرانا ہے اور یہ سقراط کی دین ہے۔

ارتیابی روایت کی بنا ڈالنے والوں میں دوسری اہم شخصیت سقراط کی ہے جس کے مابعد اثرات بہت وسیع تھے۔اس کا کہنا تھا کہ عقل مندصرف وہ ہے جواس حقیقت سے آگاہ ہے کہ وہ عقل مندنہیں ہے۔

سقراط اور تقریباً اسی زمانه میں ویمقراطیس نے بھی ایک دوسرے سے آزادانه طور پر کیساں اخلاقی اصول دریافت کیا۔ دونوں نے تقریباً ملتے جلتے الفاظ میں اس اصول کو یوں بیان کیا: ''ناانصافی کا مرتکب ہونے سے ناانصافی سہنا بہتر ہے''۔

ید دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس بصیرت افروز اخلاقی اصول کو اگر اپنی علمی کم مائیگی: کے شعور کے ساتھ ملایا جائے تو بیر رواداری پر منتج ہوگا۔ کئی صدیوں بعد والٹیئر نے بھی اسی کی تعلیم دی۔

#### V

اب میں اس خود انتقادی فلسفہ علم کی عصری اہمیت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔
اولاً ہمیں ایک اہم اعتراض کا جائزہ لینا چاہئے۔ اس اعتراض کو یوں بیان کیا جا
سکتا ہے کہ زینوفان ویمقر اطیس اور سقراط واقعی کچھ نہیں جانتے تھے اور بیان کی بڑی عقل
مندی تھی کہ وہ اپنی علمی کم مائیگی ہے آگاہ تھے۔ اور بیہ بھی بڑی دانائی کی بات تھی کہ انہوں
نے علم کی جانب تلاش وجبخو کا رویہ اختیار کیا۔ ہم سب سے یا زیادہ درست طور پر ہمارے
سائنس دان سے بھی متلاثی حقیقت بلکہ محقق ہیں۔ لیکن آج کل سائنس دان صرف جبخو
میں سرگردال ہی نہیں بلکہ ان کی بیہ جبخو نتیجہ خیز بھی ہوتی ہیں۔ ان کی یافت اس قدر زیادہ
میں سرگردال ہی نہیں بلکہ ان کی بیہ جبخو نتیجہ خیز بھی ہوتی ہیں۔ ان کی یافت اس قدر زیادہ
ہے کہ سائنسی علم کا پھیلاؤ بذات خود ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ چنانچہ کیا بیہ درست ہوگا کہ ہم
سرخ میں کوشاں رہیں۔

سیاعتراض بجا ہے کین صرف ان چار نہایت اہم اضافی نکات کی روشی میں۔

اول 'جب بید کہا جاتا ہے کہ سائنس کا علم بہت وسیع ہے تو یہ بات درست ہے۔

لیکن لفظ' کوشاید غیرشعوری طور پر ایک ایسے مفہوم میں استعال کیا جاتا ہے جوزینوفان

ادرسقراط کے مدعا سے کلیتا متغایر ہے۔ اور آج کل کے روز مرہ میں لفظ علم جس مفہوم پر بولا
جاتا ہے اس سے بھی مختلف ہے۔ کیونکہ ہم بالعموم لفظ' دعلم' سے ' بیقنی علم' مراد لیتے ہیں۔

جاتا ہے اس سے بھی مختلف ہے۔ کہ آج منگل ہے 'لیکن مجھے یقین نہیں ہے آج منگل ہی اگر کوئی شخص یہ کہ کہ '' جمھے علم ہے کہ آج منگل ہی خصف اول میں جس بات کا اقرار کر رہا ہے 'جملے کے نصف اول میں جس بات کا اقرار کر رہا ہے ' جملے کے نصف اول میں جس بات کا اقرار کر رہا ہے۔

تاہم ہمارا سائنسی علم ابھی بھی یقین نہیں ہے۔ اس پر نظر ثانی کی گنجائش موجود ہے۔ سائنسی علم قابلِ آزمائش قیاسات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایسے قیاسات کی خواہ کتنی ہی کڑی آزمائش کیوں نہ کی گئ ہو وہ قیاس ہی رہیں گے۔ یہ پہلا مکتہ ہے جو بذات خودسقراط کے انسان کی کم علمی پر اصرار کا مکمل جواز فراہم کرتا ہے۔ اور زینوفان کی اس رائے کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ اگر بھی کامل صدافت ہمارے ہونٹوں پر آ بھی جائے گی تب بھی ہم یہ

کہنے کے قابل نہیں ہول گے کہ جو ہم نے کہا ہے وہ سے ہے۔

دوم' اس اعتراض پر کہ آج کل ہم بہت کچھ جانتے ہیں اس تکتے کا اضافہ کیا جانا ضروری ہے کہ تقریباً ہرنئ سائنسی کامیا بی 'اور ہر سائنسی مسئلے کے مفروضاتی حل کے ساتھ غیر حل شدہ مسائل اور ان کی پیچیدگی کی سطح میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت مسائل کے حل کی نسبت خود مسائل میں زیادہ تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ظنی علم محدود ہے لیکن جہل لامحدود ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حقیقی سائنس دان کے ہمارا ظنی علم محدود ہے لیکن جہل لامحدود ہے دور کا نات حقیقت واقعہ میں ایک چیسان بنتی جا رہی ہے۔

سوم' جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زینوفان اور سقراط سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو اگر ہم علم کا موضوی مفہوم مراد لیتے ہیں تو غالبًا یہ بات غلط ہوگی۔ یہ کہنا زیادہ قرین قیاس ہوگا کہ ہم میں سے کوئی زیادہ علم نہیں رکھتا' لیکن ہمارا علم مختلف ضرور ہوتا ہے۔ ہم نے پچھ نظریات' قیاسات اور مفروضات کی جگہ پچھ اور نظریات' قیاسات اور مفروضات کو دے دی ہے۔ اور یہ امر بھی طے شدہ ہے کہ بیشتر صورتوں میں بہتر نظریات' قیاسات اور مفروضات سے قریب تر۔

موضوعی یا شخصی علم کے برخلاف ان نظریات ویاسات اور مفروضات کے مشمولات کومعروضی معنوں میں علم قرار دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً طبیعیات کے دائرۃ المعارف کا مواد غیرشخصی معروضی معنوں میں علم قرار دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً طبیعیات کے دائرۃ المعارف کا مواد غیرشخصی معروضی معروضی ..... اور بلاشبہ مفروضاتی ..... علم ہے۔ اس کا مافیہ کسی فاضل ترین ماہر طبیعیات کے امکانی علم کی حد سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ماہر طبیعیات کے علم کو بلکہ صحیح تر معنوں میں اس کے قیاسات کو اس کا شخصی یا موضوعی علم کہا جا سکتا ہے۔ شخصی اور غیر شخصی دونوں طرح کے علم اصلاً صفر وضاتی ہیں اور قابلِ اصلاح ہوتے ہیں۔ تاہم اب غیر شخصی اور معروضی علم کا بچیلاؤ کسی بھی انسان کے ذاتی علم کی حد ادراک سے بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکا ہے بلکہ اس علم کی ترتی کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ شخصی اور موضوعی علم کسی خصوص شعبے میں بھی بہت تھوڑی مدت تک اس کا ساتھ دے سکتا ہے اور یہ بھی مسلسل فرسودہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

ب چوشی وجہ ہے کہ سقراط آج بھی کیوں حق بجانب ہے۔ کیونکہ یہ فرسودہ علم ان

نظریات پرمشمل تھا جو غلط ثابت ہو گئے۔فرسودہ علم کوعلم نہیں کہا جا سکتا' کم از کم لفظ کے معروف معنوں میں۔

## VI

ان چار وجوہ سے بینظاہر ہوتا ہے کہ سقراط کا بیہ بصیرت افروز قول سقراط کے اپنے زمانے کی نسبت موجودہ زمانے کے زیادہ مناسب حال ہے کہ'' میں جانتا ہوں کہ میں پچھ نہیں جانتا اور اتنی ہی بات کا عرفان بھی بہت مشکل سے ہوا ہے'' ہمارے پاس بہت عمدہ جواز موجود ہے کہ ہم اس بصیرت افروز قول سے رواداری کے دفاع میں وہ اخلاقی نتائج اخذ کریں جوارائمس' مون تین' والٹیئر اور بعد ازاں لیے نگ نے مستنبط کئے تھے۔لیکن اس کے دیگرمضمرات بھی ہیں۔

ہر عقلی مباحثے کی بنیاد ..... بالخصوص وہ مباحث جن کا مقصد صداقت کی تلاش ہو ..... جن اصولوں پر استوار ہوتی ہے وہ اصلاً اخلاقی اصول ہیں۔ میں ایسے تین اصول بیان کروں گا:

- (1) خطاواری کا اصول: ممکن ہے کہ میں غلطی پر ہوں شاید آپ سیح ہوں۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہم دونوں ہی غلط ہوں۔
- (2) عقلی مباحثہ کا اصول: ہم ممکن حد تک غیر جانبداری سے کسی نظریہ کی حمایت یا مخالفت مین پیش کئے جانے والے دلائل کا موازنہ کرنے کی سعی کریں گے۔ زیرِ بحث نظریے کو متعین اور قابل تقید ہونا جاہئے۔
- (3) صدافت سے قربت کا اصول: کسی بھی بحث کے دوران میں اگر ذاتی محلوں سے اجتناب کیا جائے تو ہمارے لئے صدافت کے قریب تر پہنچناممکن ہوگا۔ حتیٰ کہ ہم ان معاملات کو بھی بہتر طور پر سجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم کسی اتفاق رائے پر نہ پہنچ یا کیں۔

یہ بات قابلِ غور ہے کہ یہ تینوں اصول علمیاتی بھی ہیں اور اخلاقی بھی۔ کیونکہ ان میں دوسری باتوں کے علاوہ رواداری کا اصول بھی مضمر ہے۔ اگر میں آپ سے پھے سکھنے کی توقع رکھتا ہوں اور صداقت کے مفاد میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ تو مجھے نہ صرف آپ کے ساتھ روادار ہونا پڑے گا بلکہ اصولی طور پر آپ کو اپنا ہم سز بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ بنی نوع انسان کی بالقوۃ وحدت اور مساوات کا اصول معاملات پر عقلی مباحثے کے لئے ہماری آمادگی کی اولین شرط ہے۔ یہ اصول بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہم بحث سے بہت پچھ سکھ سکتے ہیں خواہ یہ اتفاق رائے پر منتج نہ ہی ہو۔ مباحثہ سے ہمیں یہ مددمل سکتی ہے کہ ہماری پچھ غلطیاں ہم پر عیاں ہو جاتی ہیں۔

لہذا اخلاقی اصول سائنس کی بنیاد بنتے ہیں۔صدافت کے تصور کو اساسی انضباطی اصول کی حیثیت سے ایک اخلاقی اصول قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ اصول جو تحقیق میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔

فکری دیانت اور (انسانی) خطاواری کی مانند صداقت کی تلاش اور صداقت سے قریب تر ہونے کا تصور بھی اخلاقی اصول ہیں جوخود انتقادی کے روید اور رواداری کو اپنانے میں ہاری رہنمائی کرتے ہیں۔

سی بات بھی بہت اہم ہے کہ ہمارے لئے اخلاقیات کے دائرے میں بھی سکھنے کی گنجائش موجود ہے۔ گنجائش موجود ہے۔

#### VII

میں اپنی بات کی وضاحت دانش وروں کے لئے اخلا قیات کی ایک مثال سے کروں گا خصوصاً دانش ورانہ پیٹوں کی اخلاقیات سے: سائنس دانوں ڈاکٹروں وکیلوں انجینئروں اور ماہرین تعمیرات کے لئے سول ملازمین اور سب سے بڑھ کر سیاست دانوں کے لئے اخلاقیات۔

میں جدید پیشہ ورانہ اخلاقیات کے پچھ اصول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ایسے اصول جورواداری اورفکری دیانت کے تصورات سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔

اس مقصد کے لئے میں قدیم پیشہ ورانہ اخلاقیات کے امتیازی خصائص کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں (جو شاید کسی حد تک اس کا مضحکہ خیز خاکہ ہے) تاکہ میری پیش کردہ جدید پیشہ ورانہ اخلاقیات کے ساتھ اس کا تقابل کیا جا سکے۔

جدید اور قدیم پیشه ورانه اخلاقیات یقینی طور پر صدانت علقیت اور فکری ذی

داری کے تصورات پر مبنی ہیں۔لیکن قیدم اخلاقیات شخصی اور یقینی علم کے تصورات پر اور نیجیًا اتھار ٹی کے تصورات پر مبنی ہے۔ جبکہ جدید اخلاقیات کی بنیاد معروضی اور غیریقینی علم کے تصورات پر استوار ہوتی ہے۔ بیفرق انداز فکر میں ایک بنیادی تبدیلی کا پتہ دیتا ہے۔ اور اس کے نتیج میں صداقت علقیت 'فکری دیانت اور ذمے داری کے تصورات کے وظائف بھی بدل جاتے ہیں۔

قدیم آئیدیل صداقت یعنی تقینی صداقت کے حامل ہونے کا ہے۔ اور اگر ممکن ہو تو منطقی بربان کے ذریعہ اسے ثابت بھی کرنا۔

یہ آ درش آج تک مقبول ہے۔اس آ درش کے مطابق حکمت کا حامل کوئی شخص ہوتا ہے۔ بلاشبہ یہاں حکمت کا ستراطی نہیں بلکہ افلاطونی مفہوم مراد ہے۔ ایسا حکیم جوسند کا درجہ رکھتا ہو۔ عالم و فاصل فلسفی جواختیار واقتدار کا مدعی ہے۔فلسفی حکمران۔

قدیم اخلاقیات کا دانش ورول کو بیتکم ہے: اپنے آپ کو مقام سند پر فائز کرو۔ اپنے شعبے میں ہر چیز کاعلم حاصل کرو۔

اگر آپ کو ایک دفعہ سند تشکیم کر لیا جائے تو آپ کے رفقائے کار آپ کے استناد کا تحفظ کریں گے اور یقیناً آپ کوبھی اپنے رفقائے کار کے استناد کا تحفظ کرنا پڑے گا۔

قدیم اخلاقیات مین غلطی کے لئے گنجائش نہیں۔غلطی کو سرے سے برداشت نہیں کیا جاتا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ غلطی کو بھی تسلیم نہیں کرنا چاہئے۔ مجھے اس امر پر زور دینے کی ضرورت نہیں کہ یہ اخلاقیات عدم روادار ہے۔ مزید براں یہ ہمیشہ ہی فکری بددیا نتی کی مرتکب رہی ہے۔ (خصوصاً طب اور سیاست میں) یہ سند کے تحفظ کی خاطر غلطیوں کی مرتکب رہی ہے۔ (خصوصاً طب اور سیاست میں) یہ سند کے تحفظ کی خاطر غلطیوں کی بردہ پوتی پر منتج ہوتی ہے۔

## VIII

چنانچہ میری رائے میں ہمیں ایک نئی پیشہ ورانہ اخلاقیات کی ضرورت ہے بالخصوص سائنس دانوں کے لئے لیکن صرف انہی کے لئے نہیں۔ میری رائے میں اس اخلاقیات کو مندرجہ ذیل بارہ اصولوں پر بنی ہونا چاہئے اور ای پر میں اپنے لیکچر کا اختیام کروں گا۔

(1) ہمارا معروضی قیاسی علم ان حدوں سے بہت آگے پھیلیا جا رہا ہے جن

پر کسی فرد واحد کے لے عبور حاصل کرناممکن ہو۔ چنانچی کسی بھی فرد کوسند تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بہت ہی اختصاصی مہارت کے متقاضی مضامین کے بارے میں بھی درست ہے۔

(2) تمام تر غلطیوں سے احتراز ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ ان غلطیوں سے بھی جن سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ بھی سائنس دان غلطیوں کے پیہم مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ پرانا تصور بجائے خود غلط ہے کہ چونکہ انسان غلطیوں سے پچ سکتا ہے اس لئے اس پر لازم ہے کہ وہ ان سے احتراز کرے۔ اس تصور پر نظر بجائے خود غلط ہے کہ چونکہ انسان غلطیوں سے پچ سکتا ہے۔ اس لئے اس پر لازم ہے کہ وہ ان سے احتراز کرے۔ اس تصور پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔

(3) یقیناً ہم پر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ جہاں کہیں ممکن ہوغلطیوں سے بچا جائے۔ لیکن غلطی سے بچنے کے لئے سب سے پہلے اس امر کا ادراک ہونا چاہئے کہ بیکا م کس قدر مشکل ہے اور کوئی بھی شخص اس میں کمل طور پر کامیاب نہیں ہوسکتا۔ وجدان سے رہنمائی حاصل کرنے والے اور بہترین تخلیقی اذبان کے مالک سائنس دان بھی اس میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوسکتے۔ وجدان ہمیں گراہ بھی کرسکتا ہے۔

(4) وہ نظریات جن کے حق میں بہت سے تائیدی شواہد موجود ہوں ان میں بہت سے تائیدی شواہد موجود ہوں ان میں بھی غلطیاں پنہاں ہو سکتی ہیں۔ سائنس دان کا یہ کار منصی ہے کہ ان غلطیوں کو تلاش کیا جائے۔ یہ امر بذات خود ایک اہم انکشاف ہو سکتا ہے کہ تائیدی شواہد کا حامل کوئی نظریہ یا اب تک کامیابی سے استعال ہونے والی کوئی تیکنیک غلط بھی ہو سکتی ہے۔

(5) چنانچے غلطیوں کی بابت ہمیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا ہوگ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے عملی اخلاقی اصلاح کا آغاز ہونا چاہئے۔ کیونکہ پرانی پیشہ ورانہ اخلاقیات کا رویہ غلطیوں کی پردہ پوٹی کرنے کا ہے۔ انہیں نمایاں نہیں ہونے دینا چاہئے اور جس قدر جلد ممکن ہوانہیں فراموش کر دینا چاہئے۔

(6) نئ اخلاقیات کا اساس اصول یہ ہے کہ غلطیوں سے بیخے کی خاطر غلطیوں سے بیخے کی خاطر غلطیوں سے بیخے کی خاطر غلطیوں سے سیکھنا چاہئے۔ چنانچے غلطیوں کی پردہ بیٹی کرنا فکری کمیرہ گناہ ہے۔

(7) ہمیں ہمیں ہر لحظہ اپنی غلطیوں پر نظر رکھنی چاہئے۔ جب ہم غلطی کے بارے میں آگاہ ہو جا کیں تو پھر ہمیں اسے بھلانا نہیں چاہئے۔ ان کا تفصیلی تجزیہ کر کے ہمیں

معاملات کی تہہ تک پہنچنا چاہئے۔

(8) چنانچہ خود انقادی کے رویے اور ذاتی دیانت کو برقرار رکھنا ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔

(9) چونکہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سکھنا ہے اس لئے جب دوسرے ہماری غلطیوں کی جانب ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں تو ہمیں ان کے اعتراضات کوتشلیم کرنے بلکہ تشکر و امتنان کے ساتھ تسلیم کرنے کاعمل بھی سکھنا چاہئے۔ دوسری طرف جب ہم دوسروں کو ان کی غلطیوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ یا درکھنا چاہئے ہم خود بھی ایسی غلطیوں کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی یا درکھنا چاہئے کہ عظیم ترین سائنس دانوں نے بھی غلطیوں کی ہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہماری غلطیاں بالعموم قابل معافی ہوتی ہیں۔ لیکن ہمیں بھی عافل نہیں ہونا چاہئے۔ تاہم بطور انسان ہر بارغلطی کے ہوتی ہیں۔ لیکن ہمیں بھی عافل نہیں ہونا چاہئے۔ تاہم بطور انسان ہر بارغلطی کے ارتکاب سے بچنا ناممکن ہے۔

(10) ہماراً ذہن اس باب میں بالکل واضح ہونا چاہئے کہ غلطیوں کی دریافت اور در تنگی کے لئے ہمیں دوسروں کی ضرورت رہتی ہے (جیسا کہ انہیں ہماری) خصوصاً ان لوگوں کی جو مختلف ماحول میں مختلف خیالات کے ساتھ پلے بڑھے ہوں۔ یہ بات بھی رواداری کا باعث بنتی ہے۔

(11) ہمیں یہ بھی سیھنا چاہئے کہ خود تقیدی بہترین تقید ہے لیکن دوسروں کی تقید ناگزیر ہے۔ یہ تقریباً اتنی ہی کارآ مد جتنی کہ خود تقیدی۔

(12) عقلی تقید کو معین اور صرح ہونا چاہئے۔ اس میں واضح وجوہ کا بیان کیا جانا ضروری ہے کہ کوئی بیان یا مفروضہ کیوں غلط دکھائی دیتا ہے۔ یا یہ کہ بعض مخصوص دلائل کیوں درست نہیں ہیں۔معروضی صداقت سے قریب تر ہونے کا تصور اس کا رہنما اصول ہے۔ اس اعتبار سے اس کا غیر شخصی ہونا لازمی ہے۔

میں جاہتا ہوں کہ آپ ان نکات پر تجاویز کی حیثیت سے غور کریں۔ ان کا مقصد بی ثابت کرنا ہے کہ اخلا قیات کے میدان میں بھی الیی تجاویز پیش کی جاسکتی ہیں جن پر بحث کرنا اور اس کے نتیجہ میں انہیں بہتر بناناممکن ہے۔

[1981] "In Search of Better World". pp. 188-203.

# آزادي بذريعهم

جرمنی میں ممانویل کانٹ کے فلفے کو اور اس کے ساتھ ہی اس کے فلفہ تاریخ کو فرسودہ اور اس کے متعین کے مقابلہ میں متروک قرار دیا جاتا ہے۔ اس رویہ کو باعث جرمنی کے عظیم ترین فلفی کانٹ کا سرکردہ فکری اور اخلاقی مقام بھی ہے۔ کیونکہ اس کے کمالات کی عظمت اس کے کمتر جانثینوں کے دل میں کانٹ کی طرح کھنگی تھی۔ اس بنا پر فسخت و اور بعد ازاں ھیگل نے اس چھن کو دور کرنے کے لئے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ کانٹ محض انہی کا ایک پیشتر و تھا۔ حالانکہ کانٹ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس کے بیشتر و تھا۔ حالانکہ کانٹ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس کے بیشس وہ ساری رومانوی تحریک بالحضوص فہ خترے 'کاکٹر مخالف تھا۔ کانٹ در حقیقت روثن خیالی کیا جب مضمون'' روشن خیالی کیا جے' میں کانٹ کھتا ہے۔

روشن خیالی انسان کی خود مسلط کردہ محکموی کی حالت سے رہائی پانے کا نام ہے۔ اس حالت کا سبب انسان کی نااہلی ہے کہ وہ اپنی عقل اور ذہانت کو کسی خارجی رہنمائی کے بغیر استعال نہیں کرتا ہے حکموی کی اس حالت کو میں نے خود مسلط کردہ اس کئے کہا ہے کہ اس کا سبب ذہانت کا ناپید ہونا نہیں بلکہ رہنما کی مدد کے بغیر اسے استعال کرنے کی جرات اور ارادے کا فقدان ہے۔ اپنی عقل کو بروئے کار لانے کی جرات بیدا کرو۔ روشن خیالی کا یہی نعرہ متانہ ہے۔

کانٹ کے مضمون کے اس اقتباس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے نزدیک روثن خیالی کامحوری تصور کیا تھا؟ بیتھا اپنے آپ کوعلم کی مدد سے آزادی دلانا۔ آزادی ذات بذر بعیملم کا بہ تصور کانٹ کے لئے ایک فریضہ ہی نہ تھا بلکہ اس کی زندگی کا رہنما اصول بھی تھا اور وہ اگر چداس بات کا بھی قائل تھا کہ بدخیال مناسب ذہانت کے حامل ہر شخص کے لئے باعث تحریک ہوگا' مگر کانٹ نے علم کے ذریعے ذاتی آزادی کے حصول یاکسی دیگر دہنی مشقت کو حیات انسانی کا مدعا یامقصود قرار دینے کی غلطی کا ارتکاب نہیں کیا۔ درحقیقت کانٹ کوعقل محض پر تنقید کی خاطر رومانیوں کی مدد کی ضرورت نہیں تھی' نہ اسے پیہ جاننے کے لئے کہ انسان کامل طور پر عاقل نہیں ہے ان کی یاد دہانیوں کی ضرورت تھی۔ وہ اس بات سے آگاہ تھا کہ انسانی زندگی میں محض عقلی علم نہ تو بہترین چیز ہے اور نہ ارفع ترین ہے۔ وہ کثرت کا قائل ایباشخص تھا جوانسانی تجربات ومشاہدات کے تنوع اور مقاصد کی بوقلمونی پر یقین رکھتا تھا۔ کثرت پیند ہونے کے ناتے وہ بے قید معاشرے کا قائل تھا۔ ایک ایسا معاشرہ جو اس کے اس اصول پر بورا اترتا ہو کہ آزاد رہنے کا حوصلہ پیدا کرؤ دوسروں کی آزادی اورخود مختاری کا احترام کرو کیونکه انسانی وقار اور انسانی آزادی دوسروں کے آزادانیہ اور ذمہ دارانہ معتقدات کے احترام ہی میں مضمر ہے۔خصوصاً ان معتقدات کا احترام جو کسی کے اینے اعتقادات سے بہت مختلف ہول۔ اپنی اس کثر تیت کے باوصف کانٹ کے نز دیک عقلی تربیت ذاتی' یاعلم کے ذریعہ آزادی کا حصول ایک ایبا فریضہ ہے جوفلسفیانہ نقطہ ً نظر سے ناگزیر ہے۔ ایسا فریضہ جو ہرانسان سے ہرمقام پر اور ہر لمحہ فوری عمل کا تقاجا کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔علم کی افزائش ہی کے ذریعے ذہن کو روحانی غلامی یعنی تعصّبات اصنام اور قابل احتراز خطاؤں کی جکڑ بندیوں سے رہائی دلائی جاسکتی ہے۔ چنانچہ کانٹ کے خیال میں تربیت ذات کا بیکام زندگی میں فیصلہ کن کردارادا کرسکتا ہے۔اگرچہ زندگی کا یمی مصرف نہیں ہے۔

''مغنی حیات' اور معنی تاریخ کی تراکیب میں پائی جانے والی مماثلت تقاضا کرتی ہے کہ اس کا تجزید کرونگا جو اس ترکیب''معنی کرتی ہے کہ اس کا تجزید کیا جائے گر میں پہلے اس ابہام کا تجزید کرونگا جو اس ترکیب ''معنی حیات'' میں مضمل لفظ''معنی'' میں پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات بیرتر کیب بہت عمیق اور مخفی مفہوم کے اظہار کے لئے استعال کی جاتی ہے جیسا کہ کسی مرموز کلام (epigram) میں' یا کسی نظم میں یا گوسے کے فاؤسٹ میں معنی حیات نامیں بعض شاعروں اور شاید چند فلسفیوں کی وانائی نے ہمیں بیسبق دیا ہے کہ''معنی حیات''

کی ترکیب کو مختلف طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ لینی درمعنی حیات ' سے مراد کوئی الیم پوشیدہ اور قابل اکتفاف چیز نہیں بلکہ اس سے مراد وہ مقصد ہے جو ہم اپنی زندگیوں کو عطا کرتے ہیں۔ ہم اپنے کام' اپنے کردار' اپنے طرز حیات کے ذریعے' اور اپنے دوستوں' بنی نوع انسان اور کا مُنات کے ساتھ اپنے طرزِ عمل کے ذریعے اپنی زندگی کو بامقصد بناتے ہیں۔ (بلاشبہ ہمارا اس طور اپنی زندگی کو بحر پور بنا سکنا شاید ہمیں بہت بڑا انکشاف دکھائی دے)۔

اس نقطہ نظر سے ''معنی حیات'' کو جانے کی خواہش ایک اخلاقی سوال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ سوال میہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو بامعنی بنانے کی خاطر اپنے لئے کیا اہداف مقرر کر سکتا ہوں؟ یا جیسا کہ کانٹ نے کہا تھا مجھے کون سے اعمال سرانجام دینے چاہئیں؟ اس سوال کا ایک جزوی جواب کانٹ کے آزادی' خود مختاری اور کثر تیت کے تضورات میں موجود ہے۔ جن پر صرف دو حدود لاگو ہوتی ہیں: قانون کے روبرو مساوات اور دوسروں کی آزادی کے احترام باہمی کا تصور۔ یہ تصورات آزادی بذریع علیم کے تصور کی مانند ہماری زندگیوں کو بامقصد بنانے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔

''معنی تاریخ'' کی ترکیب کوجمی ہم اسی طور پر سمجھ سکتے ہیں۔اس ترکیب کی تعبیر عموماً اس انداز میں کی گئی ہے گویا تاریخ عالم کی روش میں کوئی مخفی یا پراسرار مقصد پایا جا تا ہو یا تاریخ کے سفر میں کوئی مخفی سمت یا اس میں ارتقائی ربحان نہاں طور پر موجود ہو یا کوئی منزل مقصود جس کے لئے دنیا کوشاں ہو۔ بایں ہمہ مجھے یقین ہے۔ جس طرح زندگی کے مقصد کو دریافت کرنے کی کوشش بھی اسی طرح غلط فہمی پر بنی ہے۔ جس طرح زندگی کے مقصد کو پانے ہم بانے کی کوشش۔ تاریخ میں پنہاں غایت کو دریافت کرنے کی سعی لاحاصل کی بجائے ہم بانے کی کوشش۔ تاریخ میں پنہاں غایت کو دریافت کرنے کی سعی لاحاصل کی بجائے ہم اسے بامقصد بنانے کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے سکتے ہیں۔ ہم سیاسی تاریخ کے تاریخ میں سے بیس۔ ہم سیاسی تاریخ کے تاریخ میں اپنے آپ کے لئے کسی نصب العین کا تعین کر سکتے ہیں۔ سیاسی تاریخ میں کی عمیق اور پنہاں مقصد کو تلاش کرنے کی بجائے ہم اپنے آپ سے بیاستفسار کر کئے میں کہونے مہذب مقاصد جو انسانیت کے لئے سودمند بھی ہوں اور قابل عمل بھی۔

چنانچ میرا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ہمیں "دمعنی تاریخ" کو اس مفہوم میں نہیں بولنا

چاہئے جس سے مراد یہ ہو: تاریخ میں کوئی مقصد پوشیدہ ہے تاریخ کے المیہ خدادندی میں کوئی اخلاقی سبق پنہاں ہے تاریخ کے قوانین میں ارتقائی رجحانات پائے جاتے ہیں یا کوئی الیامعنی پایا جاتا ہے جے کوئی عظیم مورخ فلفی یا فرجی رہنما ہی دریافت کرسکتا ہے۔ اس اعتبار سے میرا پہلا مقدمہ منفی ہے۔ مجھے اصرار ہے کہ تاریخ میں کوئی مقصد نہیں ہے اور وہ موزخین اور فلاسفہ جو یہ مجھے ہیں کہ انہوں نے کسی مخفی مقصد کو دریافت کر لیا ہے وہ نہ صرف خود فریب خوردہ ہے بلکہ دوسروں کو بھی فریب میں مبتلا کر رہے ہیں۔

تاہم میرا دوسرا مقدمہ نہایت مثبت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم خود سیاسی تاریخ کے لئے سی مقصد یا متعدد مقاصد کا تعین کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ایسے مقاصد جو نوع انسانی کے لئے تابل حصول بھی ہوں اوراس کے شایان شان بھی۔

لیکن میں اس پر مزید اضافہ یہ کروں گا اور یہی میرا تیسرا مقدمہ ہے: ہم تاریخ
سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ کو اخلاقی مقصد دینے کی کوشش یا اپنے آپ کو اخلاقی مصلحین
کے طور پر پیش کرنا قطعا کار بے سورنہیں ہے۔ اس کے برعکس ہم تاریخ کو بھی بھی سبحہ نہیں
سکیں گئ اگر ہم اخلاقی مقاصد کی تاریخی قوت کو گھٹانے کی سعی کریں گے۔ بلاشبہ اخلاقی
مقاصد نے اکثر بڑے بھیا نک نتائج پیدا کئے ہیں جو ان مقاصد کے وضع کرنے والوں کے
مقاصد نے اکثر بڑے بھیا نک نتائج پیدا کئے ہیں جو ان مقاصد کے وضع کرنے والوں کے
تصور میں بھی نہ تھے۔ اس کے باوجود بعض معاملات میں ہم گزشتہ نسلوں کی نبیت روثن
خیالی کی تح یک کے ان اہداف اور آ درشوں کے جن کے نمائندہ امریکی انقلاب یا کانٹ ہیں
فریب تر پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں۔ خاص طور پر اپنے آپ کوعلم کے ذریعے پابندیوں
اور محکومیوں سے نجات دلانے کا نصور کر تی یا بے قیدمعاشر کے کا نصور یا جنگوں کی خوفاک
تاریخ کا دائی امن کے قیام کے ذریعے خاتمہ۔ شاید یہ تمام تصورات ابھی بہت دور از قیاس
تاریخ کا دائی امن کے قیام کے ذریعے خاتمہ۔ شاید یہ تمام تصورات ابھی بہت دور از قیاس

یہ کہتے ہوئے کہ ''ہم ان اہداف کے حصول کے قریب پہنچ کیے ہیں' ہیں یہ پیش کوئی کرنے کی جسارت نہیں کر رہا کہ ہم بہت جلد' یا آئندہ کبھی' ان اہداف کو پالیں گے۔ یقیناً ہمیں اس میں ناکامی کا سامنا بھی ہوسکتا ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ امن کے اس تصور کے لئے جس کی خاطر روٹرڈ بم کے ارائمس' عمانویل کانٹ فریڈرک شکر' بیٹھم 'جیمز مل اور جان مل' اور سپنسر نے اور مزید براں جرمنی میں برٹافان سنٹر اور فریڈرک ولہلم فورسٹر نے اور مزید براں جرمنی میں برٹافان سنٹر اور فریڈرک ولہلم فورسٹر نے

جدوجہد کی۔ فی زمانہ اسے تمام مہذب ملکوں کے سیاستدان اور سفارت کار بین الاقوامی سیاست کے مقصود کے طور پر کھلے بندوں تسلیم کرتے ہیں۔ بیاس سے بہت زیادہ ہے جتنا امن کے ان عظیم مجاہدوں کو تو قع تھی اور بیہ ہماری اپنی ان تو قعات سے بھی بڑھ کر ہے جو ہم آج سے بچییں سال قبل کر چکے تھے۔

یہ بات مسلمہ ہے کہ ہماری بی عظیم کامیابی بہت حد تک جزوی ہے اور اس کے حصول میں ارائمس اور کانٹ کے تصورات کا اتنا دخل نہیں جتنا اس حقیقت کا احساس کہ ایک جو ہری جنگ نوع انسانی ہی کوختم کر دے گی۔ گر اس سے بیحقیقت بدل نہیں جاتی کہ اب امن کو سیاسی نصب العین کے طور پرعموماً اور تھلم کھلالشلیم کیا جاتا ہے اور فی الوقت ہماری مشکلات سفارت کاروں اور سیاستدانوں کی ناکامیوں کے باعث ہیں کہ وہ اس مقصد کے حصول کے ذرائع تلاش نہیں کر سکے۔ میں یہاں ان مشکلات سے بحث نہیں کر سکتا تاہم میرے ان تین مقد مات کا مفصل بیان اور ان پر بحث شاید ان مشکلات کو سجھنے میں مدد سے سکے اور ہم صحیح تناظر میں ان کا جائزہ لے سکیں۔

میرا پہلا مقدمہ اس بات کا انکار ہے کہ سیاسی تاریخ میں کوئی ایسا مقصد پوشیدہ ہے جم جبتو کے بعد دریافت کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی مکفی ربخان پایا جاتا ہے۔ یہ مقدمہ نہ صرف انیسویں صدی کے ترقی کے متعدد نظریات مثلاً کامت 'ھیگل اور مارکس کے نظریت نظریوں کو رد کرتا ہے بلکہ بیسویں صدی میں پیش کئے جانے والے آسوالڈ سینگر کے نظریت زوال مغرب کو بھی رد کرتا ہے اور ادوار کے ان کلا سیکی نظریات کی بھی تر دید کرتا ہے جو افلاطون ویچ نطشے وغیرہ نے پیش کئے تھے۔

میرے نزدیک بیتمام نظریے کج فہمی پر بہنی ہیں بلکہ کسی حد تک لغو ہیں۔ کیونکہ بید غلط طور پر وضع کئے گئے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ترقی رجعت زوال وغیرہ ایسے تصورات ہیں جن پر حکم لگانا کسی قدر کا متقاضی ہوتا ہے۔ چنا نچہ ان تمام نظریوں کو چاہے وہ ترقی یا رجعت کی پیش گوئی کرتے ہوں یا ایسے دائرے کی جو ترقی اور رجعت پر مشتمل ہو لازماً اقدار کے کسی پیانہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اقدار کا یہ پیانہ اخلاقی یا معاشی ہوسکتا ہے یا شاید جمالیاتی اور فنی۔ اور موخرالذکر (جمالیاتی یا فنی) اقدار کے دائرے میں لگایا جانے والا عظم موسیقی مصوری فن تعمیر اور اوب کو بھی حوالہ بنا سکتا ہے۔ یہ سائنس یا شکینالوجی کی دنیا

سے متعلق بھی ہوسکتا ہے۔ اقدار کا ایک پیانہ ہماری صحت یا اموات کی شاریات پر اور کوئی دوسرا ہماری اخلا قیات پر بنی ہوسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک یا متعدد میدانوں میں ترقی کر سکتے ہیں اور اسی دوران میں پچھ میدانوں میں تنزل کا شکار ہوتے ہوئے تحت الثریٰ میں بھی گر سکتے ہیں۔ (چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی میں باخ کی عظیم ترین تخلیقات کے عرصہ 50-1720 میں اوب اور مصوری میں کوئی قابلِ ذکر چیز تخلیق نہیں ہوئی)۔ بعض میدانوں مثلاً معاشیات اور تعلیم میں ترقی کی قیمت دوسرے شعبوں میں انحطاط کی صورت میں چکانی بڑتی ہے۔ جیسا کہ رفتار میں ترقی اور موٹر ٹریفک میں اضافہ تحفظ کی قیمت پر حاصل ہوتا ہے۔

جو بات حرفتی اور معاثی اقدار کے حصول کے بارے میں درست ہے وہ بلاشبہ بعض اخلاقی اقدار کے حصول کے متعلق بھی درست ہے بالخصوص آزادی اور شرف انسانیت کے بنیادی اصولوں کے متعلق۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے شہریوں نے جنوبی ریاستوں میں غلامی کے شکسل کو نا قابلی برداشت اور ضمیر کے تقاضوں کے منافی قرار دے دیا کیکن میں غلاموں کی آزادی کی قیمت ایک بھیا تک خانہ جنگی اور ایک نمویز بر اور منفر دترون کی تباہی کی صورت میں ادا کرنا ہوئی۔

اسی طرح سائنس میں ترقی جو بذات خودعلم کے ذریعے حصول آزادی کے آئیڈیل کا نتیجہ ہے ہماری زندگیوں کی درازی اور افزودگی میں کردار اداکر ہی ہے۔ گریہ سائنس ہی ہے جس کے باعث ہم بیزندگی ایٹی جنگ کے خوف کے سائے میں بسر کررہے ہیں۔ (سائنس کے نفع ونقصان کا میزانیہ مرتب کیا جائے تو) بیرامر مشتبہ ہے کہ سائنس نے انسانی حیات کی مسرت اور اطمینان میں اضافہ کیا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ ہم بیک وقت ترقی بھی کر سکتے ہیں اور زوال پذریجی ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے ترقی تنزل اور ادوار کے تاریخی نظریات اور فنا کی پیش گوئیاں سب بیساں طور پر بے بنیاد ہیں۔ کیونکہ ان کا سوالات اٹھانے کا انداز ہی غلط ہے۔ وہ سب جعلی سائنسی نظریوں کے چگل میں گرفتار ہیں۔ تاریخ کے یہ نام نہاد سائنسی نظریہ جہتے ہیں۔ وہ سب جعلی سائنسی نظریات کا نام دیا ہے جوائی ایک دلچسپ تاریخ کے مطابق۔ کتاب پیدائش کی مانند تاریخی واقعات چند رکھتے ہیں۔ ہومر کے نظریہ تاریخ کے مطابق۔ کتاب پیدائش کی مانند تاریخی واقعات چند

متلون مزاج آ دم نما دبیتاؤں کے ڈانواں ڈول ارادوں کا مظہر ہیں۔اس قتم کا نظریہ متاخر يبوديت اور عيسائيت ميں مروج تصور خدا سے متصادم تھا۔ در حقيقت سياسي تاريخ كو قزاقي، جنگ غار تگری لوٹ مار اور تاہی کے روز افز دن کی تاریخ۔ براہ راست خدائی عمل قرار دینا خدا کی تو بین کے مترادف ہے۔ تاریخ کو خدائے رحیم کاعمل کہنا تبھی ممکن ہو گا جب اس کا ارادہ ہمارے لئے نا قابل ادراک نا قابل فہم اور براسرار ہو۔ تاریخ میں خدائے رحیم کی براہ راست کار فرمائی دیکھنے کی کوشش کی صورت میں ہمارے لئے تاریخ کے مقصد کوسمجھنا قطعاً ممکن نہیں رہے گا۔ چنانچہ اگر کوئی مٰہ جب بہ جا ہتا ہے کہ مقصد تاریخ ہمارے لئے نا قابل فہم ہونے کے برعکس واقعتاً قابل فہم ہوتو اسے تاریخ کو قادر مطلق خدا کے ارادے کا براہِ راست مظہر قرار دینے کی بجائے نیکی اور بدی کی بعض قو توں میں کشکش کی صورت میں سمجھنا ہوگا۔ الیمی قوتیں جو ہمارے اینے اندر اور ہمارے ذریعے روبے مل ہوتی ہیں۔ سینٹ آ گٹائن نے ا بنی کتاب''شیر خدا'' میں یہی ثابت کرنے کی سعی کی۔ وہ نہ صرف عہد نامهُ قدیم سے متاثر تھا بلکہ افلاطون کے بھی زیر اثر تھا۔ افلاطون کے نزدیک سیاسی تاریخ اصلاً الوہی کامل متوازن اوراشتمالی شہری ریاست سے ہبوط کی تاریخ ہے۔اس کے اخلاقی زوال کا سبب نسلی انحطاط اور اس کے ثمرات لینی دنیوی خواہشات اور حکمران اشرافیہ کی خود غرضی ہیں۔ آ گٹائن کی تصنیف پر دوسرا اہم اثر اس کے اپنے دور مانویت کی یادگار ہے۔ ایرانی مانوی الحاد اس دنیا کی تعبیر اس انداز میں کرتا ہے گویا یہ خیر وشرکی قوتوں امورامزدا اور اہرمن کے مابین تصادم کا میدان کارزار ہے۔

ان اثرات کے تحت آگٹائن نے نوع انسانی کی سیاسی تاریخ کوشہر خدا کے اصول خیر اورشہر ابلیس کے اصول شریعنی جنت و دوزخ کے مابین کھکش سے تعبیر کیا۔ نیز آگٹائن کے بعد تقریباً تمام نظریات تاریخ کی اصل اس کے اسی مانوی نظریے میں تلاش کی جا سکتی ہوں گے۔ جدید تاریخیاتی کی جا سکتی ہوں گے۔ جدید تاریخیاتی نظریات مشٹی ہوں گے۔ جدید تاریخیاتی نظریات کی بڑی اکثریت ان مابعد الطبیعیاتی اور نمہی مقولات کو طبیعی اور ساجی علوم کے الفاظ سے بدل دیتی ہے۔ چنانچہ وہ خدا اور شیطان کے الفاظ کو دوسرے الفاظ سے بدل دیتے ہیں مثلاً اخلاقی یا حیاتیاتی طور پر بہتر تسلیس کھرانی کے لئے موزوں تسلیس اخلاقی یا حیاتیاتی طور پر بہتر تسلیس کے مرانی کے لئے موزوں تسلیس اخلاقی یا حیاتیاتی طور پر بہتر تسلیس اور برے طبقات پرولتاری اور سرمایہ حیاتیاتی طور پر بہتر تسلیس اور برے طبقات پرولتاری اور سرمایہ

دار۔ ( 1970ء کے قریب خرو شچیف نے لکھا تھا''ہم کمیونسٹوں کا ایمان ہے کہ سر مایہ داریت جہنم ہے جس میں محنت کش عوام غلامی کا عذاب جھیلتے ہیں'۔ اس سے آگٹائن کے نظریے کی ہیئت میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔

ان نظریات میں بس اتنی سی بات صحیح ہے کہ ہمارے نضورات اور آورش الی قوتیں ہیں جو ہماری تاریخ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔لیکن یہ بھینا بہت ضروری ہے کہ بعض دفعہ عمدہ اور ارفع نضورات کے تاریخ پر تباہ کن اثرات ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس کوئی الیا نضور یا تاریخی قوت بھی ہوسکتی ہے۔جس کا ارادہ بدگر نتائج اچھے ہوں (اس نکتہ کو سجھنے والا پہلا شخص غالبا! برنارڈ مانڈوی تھا)۔ہم بالعموم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ صدافت کے انگشاف کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

چنانچہ ہمیں اپنی انتہائی متنوع تاریخ کو سیاہ وسفید یا چند متضاد رنگوں سے بنی تصویر قرار دینے والے تصورات کے متعلق بہت مخاط رہنا پڑیگا۔ نیز یہ امر اور بھی احتیاط طلب ہے کہ ہم تاریخی واقعات سے ایسے قوانین تاریخ اخذ کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے جنہیں ترتی 'ادوار فنا یا ایسی دیگر تاریخی پیش گوئیوں کے لئے استعال کیا جا سکتا ہو۔

برقتمتی سے عام لوگوں کا 'هیگل اور بالضوص سینگلر کے بعد ایک حقیق علام سے ایک حکیم' فلنفی یا مورخ یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ کا بن یا نجومی کا کردار ادا کرے لین وہ مستقبل کی پیش گوئی کرنے پر قادر ہو۔ خرابی یہ ہے کہ یہ طلب اپنی رسد کا سامان بھی فراہم کر لیتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس مسلسل طلب نے جھوٹے پنج ببروں کی ایک کھیپ کوجنم دیا ہے۔ اس بات میں شاید زیادہ مبالغہ نہ ہو کہ آج کل ہر معروف دانشور تاریخی پیش گوئیوں ہے۔ اس بات میں مہارت حاصل کرنے کو اپنا ناگزیر فریضہ سجھتا ہے اور اس کی پیش گوئیوں کو اتنا ہی عمیق اور متاثر کن سمجھا جائے گا جتنا ان کی قوطیت اتھاہ ہوگی (قنوطی نہ ہونا پیشہ ورانہ آداب کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگا)۔

میرے خیال میں وقت کی اشد ضرورت ہے کہ پیش گوئیوں کو ان کے اصل مقام پر رکھا جائے۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نجومیوں کی پیش گوئیاں بھی بھی درست نہیں ہوتیں۔ ان کی پیش گوئیاں جتنامہم ہوں گی اتنا ہی غلط پیش گوئیوں کی نسبت درست پیش گوئیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایبا کوئی سائنسی' تاریخی یا فلسفیانہ منہاج نہیں ہے جو اس قتم کی عظیم تاریخی پیش گوئیاں کرنے میں ہماری مدد کر سکے جن کی سپینگلر نے اتنی بڑی مانگ پیدا کر دی ہے۔

آیا کوئی تاریخی پیش گوئی صحیح ہوگی یا غلط یہ نہ منہاج کا مسکہ ہے نہ دانائی اور وجدان کا۔ یہ محض اتفاق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ پیش گوئیاں بے قاعدہ بلکہ اتفاقی اور غیر سائنسی ہوتی ہیں۔ گر ان میں سے کوئی بھی پرو پیگنڈے کا موثر ہتھیار بن سکتی ہے۔ اگر لوگوں کی ایک بڑی تعداد مغرب کے زوال پر یقین کرنا شروع کر دے تو مغرب یقیناً زوال کا شکار ہو جائے گا حالانکہ زوال کے اس پرو پیگنڈے کے بغیر وہ ترقی کی طرف گامزن رہ سکتا ہے۔ جس طرح پنجیز بلکہ جھوٹے پنجیر بھی پہاڑوں کو جنبش دے سکتے ہیں اسی طرح افکار بلکہ باطل افکار بھی ایسا کرشمہ دکھا سکتے ہیں۔خوش قسمتی سے ایسے مواقع میسر آسکتے ہیں جب غلط افکار کا صحیح افکار سے مقابلہ کرناممکن ہوتا ہے۔

میں آئندہ صفحات میں بعض امید افزا خیالات پیش کروں گا۔لیکن انہیں قطعاً بھی مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں نہ سمجھا جائے کیونکہ میں اس بات کا علم نہیں رکھتا کہ مستقبل میں ہمارے لئے کیا پوشیدہ ہے۔ نہ میں ان لوگون پر یقین رکھتا ہوں جو مستقبل کو جانے کا دعوی کرتے ہیں۔ میں ماضی اور حال سے ہمارے سبق سکھنے کی صلاحیت کے بارے میں رجائیت پیند ہوں۔ ہم جان سکتے ہیں کہ بے شار اچھی اور بری با تیں ممکن تھیں اور ممکن بیں اور ایسی کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے لئے ایک بہتر دنیا کی امیدرکھنا' اس کے حصول کے لئے کوشش اور عمل کو ترک کر دیں۔

میرا دوسرا مقدمہ بیتھا کہ ہم سیاس تاریخ کومقصد دے سکتے ہیں اور اس کے کئے منزل کا تعین کر سکتے ہیں۔کوئی واحد مقصد ومنزل یا متعدد مقاصد ومنازل جو انسانیت کے لئے مود منداور ہمدرانہ ہوں۔

تاریخ کو بامعنی بنانے کی بات کو دوطرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ان میں اہم تر اور بنیادی امر ہمارے اخلاقی تصورات پر بنی منزل کا تعین ہے۔ اس سے کم تر اور ثانوی سطح پر بامعنی بنانے کی ترکیب کو ایک کانٹین فلسفی تھیوڈ اورلیسنگ نے یوں بیان کیا ہے: تاریخ نولی کا مقصد بے معنی کو بامعنی بنانا ہے۔ تھیوڈ ورلیسنگ کے بیان کا (جس سے میں اتفاق کر سکتا ہوں حالا تکہ یہ میرے دعوے سے مختلف ہے) مطلب ہے: اگر چہ تاریخ بذات خود بے سکتا ہوں حالا تکہ یہ میرے دعوے سے مختلف ہے) مطلب ہے: اگر چہ تاریخ بذات خود بے

معنی ہے لیکن ہم تاریخ پر لکھی گئی روایتی کتابوں میں معنی تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلاً یہ سوال اٹھا کر کہ تاریخ کی پر بیج شاہراہ پر ہمارے تصورات، حریت اور شخصی آزادی بذر بعہ علم کا حصول ۔ کی کارکردگی کیسی رہی ہے۔ اگر ہم ترتی کے لفظ کو قانون ترقی کے مفہوم میں استعال کرنے کے بارے میں احتیاط برتیں تو ہمارا یہ استفسار بھی روایتی تاریخ کو بامعنی بنا سکتا ہے: ہم نے کیا ترقی کی ہے یا ہمیں کن ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بالخصوص بعض سمتوں میں ترقی کی کیات قیمت اوا کرنی پڑی ہے؟ ہم نے جو قیمت اوا کی ہے وہ ہماری بعض میں ترقی کی کیات قیمت اوا کرنی پڑی ہے۔ یہ غلطیاں منازل کے تعین میں ہی نہیں بلکہ ذرائع کا انتخاب کرنے میں بھی سرزد ہوئی ہیں۔

اس سے ملتے جلتے خیال کو آگے ایل اے فشر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ عظیم برطانوی مورخ نے تاریخیت اور اس کے تاریخی ارتقاء کے تمام مبینہ قوانین کورو کر دیا تھا تاہم اس نے تاریخی واقعات پر تنقیدی نقط ُ نظر سے چے کرنے اور ان پر اخلاقی معاشی اور سیاسی ترقی کے یمانوں کا اطلاق کرنے میں کوئی تامل نہیں کیا۔ فشر لکھتا ہے:

'' مجھ سے زیادہ دانا اور فاضل لوگوں نے تاریخ میں ایک بلاٹ آہنگ بیشگی طے شدہ نقشے کا مشاہدہ کیا ہے۔۔۔ مجھے تو ایک ہنگاہے کے بعد دوسرا ہنگامہ دکھائی دیتا ہے جس طرح ایک لہر کے پیچھے دوسری لہر سسسیہاں ایک ہی حقیقت ہے اور چونکہ یہ حقیقت بھی منفر د ہے۔ اس لئے کوئی تعیم ممکن نہیں ہے۔مورخ کے لئے لائق اعتماد ایک ہی قاعدہ ہے کہ وہ تاریخ کو حادثاتی اور نادیدہ ( قوتوں ) کا کھیل سمجھے''

اس مقام پرفشر بیان کرتا ہے کہ ترقی کے کوئی لازمی رجحانات نہیں پائے جاتے۔ وہ مزید کھتا ہے:

''یہ کلبیت یا قنوطی نظریہ نہیں ہے۔ ترقی ایک الی حقیقت ہے جو تاریخ کے صفحات پر جلی حروف میں شبت ہے البتہ ترقی فطرت نہیں۔ ایک نسل جو پچھ حاصل کرتی ہے آئندہ نسل اسے ضائع بھی کر سکتی ہے۔''

ترقی سے فشر کی مراد ہے: حریت اور عدل کے شعبوں میں ساجی بہتری اور معاشی ترقی۔ چنانچے عقل سے عاری اور ظالمانہ جنگ کے ہنگاموں اور افتدار کی رسہ کشی کے باوجود تھوڑی بہت ترقی ممکن ہے۔ لیکن چونکہ ایسے تاریخی قوانین نہیں ہیں جو اس ترقی کے شلسل

کی ضانت دے سکیں۔ اس لئے ترقی کا مقدر اس کے ساتھ ہی ہمارا اپنا مقدر زیادہ تر ہمارے اینے اویر منحصر ہوگا۔

میں نے فشر کا حوالہ صرف اس کئے نہیں دیا کہ میرے خیال میں وہ درست ہے بلکہ اس وجہ سے بھی کہ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ خیال کہ تاریخ کسی حد تک ہمارے اپنے اوپر منحصر ہے اس دوسرے تصور کے مقابلے پر کہیں زیادہ بامعنی اور محرم ہے جس کے مطابق تاریخ کے اپنے داخلی اور اٹل ۔ میکا کئی جدلیاتی یا نامیاتی ۔ قوانین ہیں یا یہ کہ تاریخ کے تیلی مماری حیثیت نقط کھ پتلیوں کی ہے یا یہ کہ ہم مافوق الانسانی قوتوں، خدائی یا شیطانی قوتوں، کا آلہ کار ہیں یا شاید پر ولتاری اور سرمایہ دارانہ اجماعی قوتوں کا شکار۔

پس ہم تاریخ یا کتب تاریخ کے مطالعہ وتصنیف کے دوران میں اسے معانی پہنا سکتے ہیں۔لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کو بامعنی بنانے والی بات کے دوسرے اور زیادہ اہم مفہوم کی طرف توجہ دوں: میری مراد اس تصور سے ہے کہ جو افراد تاریخ کے عقل وخرد سے عاری المیہ کو نا قابل برداشت گردانتے ہیں اور اس میں آئندہ تاریخ کو بامعنی بنانے کا چیننج پاتے ہیں' وہ اپنے لئے اہداف کا تعین کر سکتے ہیں۔ نجی زندگی بسر کرنے والے افراد کے طور پر ہی نہیں' بلکہ بطور شہر یوں کے اور بالخصوص دنیا کے شہر یوں کے طور پر بھی۔ یہ فریضہ بڑا کھن ہے۔ اس کا سبب بیہ ہے کہ خوش اعتقادی اور نیک خواہشات ہمیں المناک حد تک گمراہ کر سکتی ہیں۔ میں چونکہ خرد افروزی کے آزادی بذریعہ علم' اور تقیدی عقلیت جدتک گمراہ کر سکتی ہیں۔ میں چونکہ خرد افروزی کے آزادی بذریعہ علم' اور تقیدی عقلیت کے بعض اوقات خرد افروزی اور عقلیت پندی جیسے تصورات کے بھی تباہ کن نتائج بر آ مد ہوئے ہیں۔

انقلاب فرانس کا خیر مقدم کرنے والے کانٹ نے روبس پٹر کے خونیں عہد سے
یہ سبق سیکھا تھا کہ کتنے گھناؤ نے جرائم کا آزادی مساوات اور اخوت کے نام پر ارتکاب کیا
جا سکتا ہے۔ یہ سلببی جنگوں کے دوران مین عیسائیت کے نام پر وچ منٹنگ کے مختلف ادوار
میں سالہ جنگ کے دوران روا رکھے جانے والے جرائم جتنے ہی گھناؤنے ہیں۔
کانٹ کی مانند ہم بھی انقلاب فرانس کی دہشت ناکی سے یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ جنونیت

دائمی برائی ہے اور کثر تی معاشرے کے مقاصد کے لئے ناموزوں ہے۔ ہمارے اوپر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ جنونیت کی ہرصورت کی مخالفت کریں۔ اس وقت بھی جب اس کے مقاصد اخلاقی اعتبار سے قابلِ اعتراض نہ ہوں اور بالخصوص اس وقت بھی جب اس کے مقاصد ہمارے ذاتی مقاصد سے ہم آ ہنگ ہوں۔ جنونیت کے خطرات سے آگاہی اور ہر حال میں ان کی مخالفت کا فرض دو اہم ترین سبق ہیں جو ہم تاریخ سے سکھ سکتے ہیں۔

کیا جنونیت اوراس کی تاہ کاریوں سے بچناممکن ہے کیا ہمین تاریخ بینیں سکھائی کہ اخلاقی مقاصد سے رہنمائی حاسل کرنے کی تمام کوششیں بے سود ہیں کیونکہ ہی بیہ مقاصد صرف اسی صورت میں اپنا تاریخی کردار اداکر سکتے ہیں جب ان پر متعصبانہ اعتقاد ہواور ان کو روبہ عمل لانے کے لئے متشددانہ کوششیں کی جا کیں۔ کیا تمام مذاہب اور انقلابات کی تاریخ یہی ظاہر نہیں کرتی کہ کسی اخلاقی تصور پر متعصبانہ اعتقاد نہ صرف اسے بگاڑ دیتا ہے بلکہ اسے بار بار اپنی متخالف صورت میں بدل دیتا ہے۔ یہ آزادی کے نام پر جیلوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے جنہیں فورا ہی نئی آزادی کے ساتھ ساتھ یہ کہنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ یہ ہمیں تمام انسانوں کی مساوات کا نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ یہ کہنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ بھی انسان دوسروں سے افضل ہیں۔ کیا ہمیں یہ منادی کرنے پر مجبور نہیں کرتا کہ سب بھیاتی بھائی بھائی ہیں اور یہ بھی کہ ہم اپنے بھائی کے تگہان ہیں کیا تاریخ ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ تمام اخلاقی تصورات مہلک ہیں اور جوتصورات جننے زیادہ بہتر ہیں اسی تمام اخلاقی تصورات مہلک ہیں اور جوتصورات جننے زیادہ بہتر ہیں ایک ہم فرانسیسی موتی اور ایک بہتر دنیا کے خواب محض لغوبی نہیں بلکہ مجر مانہ حد بلاکت آفریں ہیں؟ کیا ہم فرانسیسی روتی اور ایک بہتر دنیا کے خواب محض لغوبی نہیں بلکہ مجر مانہ حد تک لغو ہیں؟

ان سوالات کا میرا جواب میرے تیسرے مقدمہ پر مشمل ہے: ہم مغربی یورپ اور ریاست ہائے متحدہ کی تاریخ سے بیستی سکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تاریخ کو اخلاقی معنی اور مقصد دینے کی کوشش کرنا ہمیشہ بے سود نہیں ہوتا۔ اس کا بید مطلب نہیں کہ ہم نے اپنے اخلاقی مقاصد حاصل کر لئے ہیں یا ہم آئندہ انہیں مکمل طور پر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جا کیں گے۔ میرا دعویٰ تو بہت منکسرانہ ہے۔ میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ اخلاقی تصورات پر ہنی تقید بعض مقامات پر کامیاب رہی ہے اور بیدوت طور پر ہی سہی مگر ساجی اور عوامی زندگی

کی بعض برترین خامیوں کومٹانے میں کامیاب رہی ہے۔

لہذا میرا تیسرا مقدمہ ہیہ ہے۔ یہ تاریخ کے متعلق تمام قنوطی تصورات کا انکار کرنے کی حد تک رجائیت پیندانہ ہے۔ کیونکہ دوری ارتقاء اور زوال کے تمام نظریے باطل ہو جائیں گے اگر ہم تاریخ پر اخلاقی نصب العین اور مقصد کو کامیابی سے عائد کر دیں۔

لیکن معاشر تی روابط کی کامیاب بہتری کی خاطر اخلاقی مقاصد کو نافذ کرنے کی چھمتعین پیشگی شرائط ہیں۔ معاشر تی آ درش اور معاشر تی تقید کو اسی جگہ کامیا بی نصب ہوئی ہے جہاں لوگوں نے بیہ جان لیا کہ انہیں اپنے خیالات سے مختلف دوسرے خیالات کا احرّ ام کرنا ہے اور اپنے سالی مقاصد کے تعین ہے ہوش مندانہ اور حقیقت پیندانہ روبیا اپنانا ہے: جہاں لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ زمین پر آسانی بادشاہت قائم کرنے کی کوش میں کامیا بی کا بیٹیجہ نکل سکتا ہے ہمارے بھائی بندوں کے لئے ہماری یہی زمین جہنم بن جائے۔ یہ سبتی سکھنے والے اولین ممالک سوئٹر رلینڈ اور انگلینڈ تھے جہاں جنت اراضی مختیق کرنے کی بعض بوٹو بیائی کوشٹوں کا سحر بہت جلد باطل ہو گیا تھا۔

دور جدید کے عظیم انقلابات میں سے سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے برطانوی انقلاب کا نتیجہ آسانی بادشاہت کے قیام کی بجائے چاراس اول کے قتل اور کرامویل کی آمریت کی صورت میں نکلا تھا۔ اس انقلاب کے نتائج سے مکمل مایوی نے انگلینڈ کو یہ سبق دیا: وہ قانون کی حکم انی کی ضرورت کا قائل ہو گیا۔ جیمز دوم کی رومن کیتھولک فدہب کو طاقت کے ذریعہ دوبارہ رائج کرنے کی کوشش اسی رویے کی وجہ سے ناکام ہوگئ تھی۔ فہبی اور شہری نزاع سے نگ آکر انگلتان نہ صرف جان لاک اور روشن خیالی کے دوسرے پیش رووں کے فرجبی رواداری سے متعلق دلائل سننے پر آمادہ تھا بلکہ اس نے یہاصول بھی سلیم کر لیا کہ بالجبر مسلط کردہ فدہب کی کوئی وقعت نہیں۔ لوگوں کو چرچ کی راہ تو دکھائی جا سکتی ہے گر انہیں ان کے عقائد کے برعکس کسی چرچ میں دھکیلا نہیں جا سکتا۔ (جبیبا کہ پوپ المحصول یا زدہم نے بیان کیا تھا)۔

امریکی انقلاب جنونیت اور عدم رواداری کے پھندے میں گرفتار ہونے سے محفوظ

رہا۔

حالانکہ سوئٹزر لینڈ انگلتان اور امریکہ سبھی کو سیاسی تجربات میں مایوسیوں سے

دوچار ہونا پڑالیکن میمض اتفاق نہیں کہ میمالک جمہوری اصلاحات کے ذریعے ان سیاسی اور اخلاقی مقاصد کے حصول میں کامیاب رہے ہیں جن کا حصول انقلاب جنونیت آمریت اور طاقت کے استعال کے ذریعے ممکن نہ تھا۔

ہم نہ صرف اگریزی جمہور یتوں سے بلکہ سوئزرلینڈ اور سکینڈے نیویا کی تاریخ سے بھی بیسبق سکھ سکتے ہیں کہ ہم نہ صرف اپنے لئے مقاصد کا تعین کر سکتے ہیں بلکہ بعض اوقات انہیں حاصل بھی کر سکتے ہیں بشرطیکہ وہ مقاصد نہ بہت زیادہ جامع ہوں نہ بہت زیادہ مانع، بلکہ انہیں کثر تیت کی روح کے پیش نظر سوچا گیا ہو لیعنی وہ آزادی اور مختلف النوع مانع، بلکہ انہیں کثر تیت کی روح کے پیش نظر سوچا گیا ہولیا ہوں۔ اس سے بیظا ہر ہوتا ہے انسانوں کے حد درجہ منتوع عقائد وافکار کے احترام پر شتمل ہوں۔ اس سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ ہمارا سیاسی تاریخ کو بامعنی بنانا ناممکن نہیں اور مختفر طور پر یہی میرا تیسرا مقدمہ ہے۔

میری رائے میں خرد افروزی کی تحریک نہیں بلکہ رومانوی دبستان اور خرد افروزی پراس کی تنقید دونوں سطی تھے۔ حالانکہ روش خیالی اور سطیت مترادف بن چکے ہیں۔ کانٹ اور خرد افروزی کو سطی اور عامیانہ کہہ کر ان کا اس بنا پر مضحکہ اڑایا گیا کہ وہ آزادی کے آدرش پر پختہ یفین رکھتے تھے اور اس اعتقاد کی بنا پر بھی ان کا نداق اڑایا گیا کہ وہ جمہوریت کو محض ایک عارضی بن کے متعلق بہت پھی ن رہے ہیں۔ لین ان کے لازی عارضی پن کی توجیہ کرنے اور ان کے قریب الوقوع زوال کی پیش گوئی کرنے کی بجائے ان کی بقاء کے لئے جدوجہد کرنا زیدہ بہتر ہوگا۔ کیونکہ بیت صورات نہ صرف زندہ رہنے کی صلاحیت اور شدید یلغار کے مقابلے میں اپنی قوت بقا کا مظاہرہ کر چکے ہیں بلکہ انہوں نے ایک کثرتی معاشرے کے لئے ایک ضروری دائرہ کاربھی فراہم کیا ہے۔ جبیبا کہ کانٹ کا ان کے بارے میں خیال تھا۔ اس قضیہ کا معکوس بھی درست ہے۔ کثرتی معاشرہ ہی وہ ضروری فریم ورک میں خیال تھا۔ اس قضیہ کا معکوس بھی درست ہے۔ کثرتی معاشرہ ہی وہ ضروری فریم ورک میں خیال تھا۔ اس قضیہ کا معکوس بھی درست ہے۔ کثرتی معاشرہ ہی وہ ضروری فریم ورک میں خیال تھا۔ اس قضیہ کا معکوس بھی درست ہے۔ کثرتی معاشرہ ہی وہ ضروری فریم ورک میں خیال تھا۔ اس قضیہ کا معکوس بھی درست ہے۔ کثرتی معاشرہ کی تاریخ کو بامقصد بنانے فراس کی تاریخ کو بامقصد بنانے کی سعی کرنے والی کئی یالیٹ کو بامقصد بنانے اور حال وستقبل کی تاریخ کو بامقصد بنانے کی سعی کرنے والی کئی یالیٹ کی بارے کی سعی کرنے والی کئی یالیسی کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔

روش خیالی اور رومانویت میں ایک اہم نقطۂ مشترک ہے۔ دونوں کے نزدیک انسانیت کی تاریخ' اصلاً متحارب خیالات و عقائد کی' نظریاتی کش مکش کی تاریخ ہے۔ اس معاملے پر دونوں متفق ہیں لیکن ان تصورات کے متعلق ان کے رویہ میں فرق کے باعث ان کے مابین اختلاف کی وسیع خلیج حائل ہوگئ ہے۔ روماتویت کے نزدیک فی نفسہ عقیدے کی طاقت ویت عمق اہمیت کے حائل ہوگئ ہے۔ روماتویت کے نزدیک فی نفسہ عقیدے کی طاقت ویت عمق اہمیت کے حائل ہیں اس سوال سے قطع نظر کہ وہ سیج ہے یا نہیں۔ چنانچہ رومانوی دبستان کے روثن خیالی کے ساتھ تحقیر آمیز روبید کی اصل وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ روثن خیالی عقیدے اور اس کی طاقت کو قدرے شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اگرچہ وہ رواداری بلکہ دوسروں کے عقائد کے احرّام کا پرچا کرتی ہے کیکن اس کے نزدیک اعلیٰ ترین قدر ایمان نہیں صدافت ہے۔ روثن خیالی مطلق صدافت کے وجود کا سبق دیتی ہے خواہ ہم اس کے وجود کا سبق دیتی ہے خواہ ہم قریب ترین پہنچ سکتے ہیں۔ درحقیقت روثن خیالی کے فلفے کا بنیادی دعوی یہی ہے اور اسی میں رومانویت اور تاریخی اضافیت کے ساتھ اس کا قابل مضمر ہے۔

لیکن صدافت تک رسائی سہل نہیں ہے۔اس کی جانب جانے والا ایک ہی راستہ ہے اور وہ غلطیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہم صرف خطاؤں کے ذریعے سکھ سکتے ہیں اور وہی فرد کچھ سکھ سکتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں کو اس لئے قابلِ قدر سمجھتا ہو کہ وہ صدافت کی جانب رہنمائی کرتی ہیں' وہ اپنی غلطیوں کو تلاش کرنے' اور انہیں جانے کے لئے کوشاں ہو' کیونکہ غلطیوں سے آگاہی کے بعد ہی ان سے نکنے کا امکان ہوسکتا ہے۔

پیشخصی آزادی بذریعی ملم کا تصور تسخیر فطرت کے تصور سے مماثلت نہیں رکھتا۔
اول الذکر خطا' توہم اور جھوٹے اصنام سے روحانی آزادی کا تصور ہے۔ بیفرد کی خود اپنے
افکار پر تنقید کے ذریعہ روحانی آزادی اور نمو کا تصور ہے اگر چہ اس میں دوسروں کی مدد کی
ضرورت ہمیشہ رہے گی۔

پس ہم سجھتے ہیں کہ روثن خیالی کا جنونیت اور عقائد کی متعصّبانہ صورتوں کو رد کرنا محض افادی وجوہ کی بنا پر نہیں ہے نہ اس دریافت کی بنا پر کہ سیاست اور عملی معاملات میں ہوش مندانہ رویے سے بہتر مقاصد کا حصول ممکن ہے۔ اس کا متعصّبانہ عقیدے کا رد دراصل طبعی نتیجہ ہے اس تصور کا کہ ہمیں صدافت کی تلاش اپنی غلطیوں پر تقید کے ذریعے کرنی علی نتیجہ ہے اس تصور کا کہ ہمیں صدافت کی تلاش اپنی غلطیوں پر تنقید کے ذریعے کرنی علی ممکن ہے جونہ صرف ہماری بلکہ دوسروں کی خطاوں کو بھی برداشت کرتا ہو۔ علم کے ذریعے شخصی آزادی کا تصور جو روثن خیالی کا بنیادی تصور تھا، بذات کو دجنونیت کا طاقتور حریف ہے کیونکہ یہ ہمیں تصور خوروثن خیالی کا بنیادی تصور تھا، بذات کو دجنونیت کا طاقتور حریف ہے کیونکہ یہ ہمیں

مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے افکار کو اپنی ذات کے ساتھ متحد کرنے کی بجائے ان میں تفریق کریں تا کہ ان کا تنقیدی جائزہ لے سکیں۔ بعض اوقات افکار کی بے بناہ تاریخی طاقت کا اقرار کرتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لئے غلط یا باطل خیالات کے غلبہ آفریں اثرات سے رہائی پانا کس قدر اہم ہے۔ صدافت کی جنبو اور خطاو ل سے آزادی کی خاطر ہمیں اپنی تربیت اس طور کرنا ہوگی کہ ہم اپنے پہندیدہ افکار کو بھی اس طرح تنقید کی کسوئی پر پر کھیں جس طرح ہم مخالف نظریات کو جانچتے ہیں۔

اس میں اضافیت کے لئے کوئی رعایت نہیں ہے۔ درحقیقت خطا کا تصور ہی صدافت کے تصور کومسلزم ہے۔ دوسرے کے شیح ہونے اور اپنے غلط ہونے کے امکان کو سلیم کرنے کا یقیناً یہ مطلب نہیں کہ ہرخض کا ذاتی نقطہ نظر یکسال طور پر سے یا معقول ہے جیسا کہ اضافیت پرستوں کا خیال ہے کہ ہرخض اپنے دائرہ فکر کے اندر شیح ہے چاہے وہ کی دوسرے دائرہ فکر مطابق غلط ہی ہو۔ مغربی جمہور یوں میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بعض اوقات ہم غلط اور ہمارے مخالفین درست ہوتے ہیں لیکن بہت سے لوگ جنہوں نے اس اوقات ہم غلط اور ہمارے مخالفین درست ہوتے ہیں لیکن بہت سے لوگ جنہوں نے اس اہم سچائی کو ہضم کر لیا وہ اضافیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہمارے لئے ایک آزادی کثرتی معاشرے کی تخلیق اور علم کا حصول ہماری تاریخی ذمہ داری ہے۔ کوئی چیز اس سے زیادہ اہم معاشرے کی تخلیق اور علم کا حصول ہماری تاریخی ذمہ داری ہے۔ کوئی چیز اس سے زیادہ اہم اسین کہ ہم اپنے خیالات کا متشکک یا اضافیت پیند ہوئے بغیر وصلہ ہارے بغیر اور اپنے اعتقادات کے لئے لؤنے کے قابل ہو سیس اسی اسی کی اصلاح کی گغبائش کا امکان ہمیشہ رہنا چا ہیے اور ان کی اصلاح کی گغبائش کا امکان ہمیشہ رہنا چا ہیے اور ان کی اصلاح کی گغبائش کا امکان ہمیشہ رہنا چا ہے اور ان کی اصلاح کے ذریعے ہی ہم غلطی سے پی سکھ ہیں اور اپنی علمی ترتی کومکن بنا سکتے ہیں۔

In search of a Better World.

## ايقان مغرب

مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے معذرت سے آغاز کرنا چاہیے یعنی اپنے لیکچر کے عنوان پر معذرت و عنوان کے الفاظ ہیں: ''مغرب کا کن باتوں پر اعتقاد ہے؟'' جب میں اس لفظ ''مغرب'' کی تاریخ پرغور کرتا ہوں تو سوچتا ہوں مجھے اس لفظ کے استعال سے احر از کرنا چاہئے تھا۔ انگلتان میں اس لفط نے بالخصوص سینگر کی کتاب''زوال مغرب'' کے ترجے سے رواج پایا۔ مگر میں کی بھی حالت میں سینگر کے ساتھ منسلک ہونا پینمبین کرونگا جے میں نہ صرف ایک مبینہ زوال کا جھوٹا پینمبر خیال کرتا ہوں بلکہ ایک حقیقی زوال کی علامت بھی سمجھتا ہوں اگر چہ یہ زوال مغرب کا نہیں: بلکہ اس کی پیش گوئیاں زوال کی علامت بھی سمجھتا ہوں اگر چہ یہ زوال مغرب کا نہیں: بلکہ اس کی پیش گوئیاں درخقیقت بیشتر مغربی مفکرین کے فکری ضمیر کے انحطاط کو نمایاں کرتی ہیں۔ وہ ایک عقلی درخقیقت بیشتر مغربی مفکرین کے کیا سے قرام کو بھاری بھر کم الفاظ کے استعال سے گراہ کرنے کی کاوشوں کی مظہر ہیں۔ مختراً یہ ہیں گلری طاعون قرار دیا تھا اور جس کے خلاف اس نے کہا ایک صدی قبل شو پنہار نے جرمنی کی فکری طاعون قرار دیا تھا اور جس کے خلاف اس نے گرائی لڑی تھی۔

اس عنوان کا میرا انتخاب اور اس کے نتیج میں پیدا ہونے والی ہیگلیت کی بازگشت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اپنے لیکچر کے آغاز ہی میں وہ حد فاضل کھینچ دوں جس کے ایک طرف میں کھڑا ہوں اور دوسری طرف ہیگل کا فلفہ اپنی زوال اور ترقی کی پیش گوئیوں کے ہمراہ کھڑا ہے۔

چنانچہ میں سب سے پہلے اپنا تعارف کراونا پیند کروں گا۔ میں روثن خیالی کی اس تحریک کا تخری پسماندہ مسافر ہوں جس کا رواج مدتوں پہلے ختم ہو گیا تھا اور جس کی سطحیت بلکہ آبلہ پن کو کراہت انگیز حد تک بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں عقلیت پیند ہوں اور صدافت اور انسانی عقل پریقین رکھتا ہوں۔ اس سے بلاشبہ بیر مرادنہیں کہ میں عقل ہوں اور صدافت اور انسانی عقل پریقین رکھتا ہوں۔ اس سے بلاشبہ بیر مرادنہیں کہ میں عقل

انیانی کی قدرت کامله پر اعتقاد رکھتا ہوں۔عقلیت پیند وییا ہرگز نہیں ہوتا جیسا عقلیت پندی کے مخالفین ہمیں باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں: ایباشخص جوصرف عقل پر بھروسہ ر محتا ہو اور دوسرول کو بھی وییا ہی بنانا جاہتا ہوں۔ یہ انتہائی غیر عقلی بات ہو گی۔ لہذا مجھے امید ہے کہ ہرمعقول شخص اورعقلیت پیند بھی اس بات سے بہت اچھی طرح آگاہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی مین عقل کا کردار واجبی سا ہے اور بیکردار تقیدی تفکر تقیدی مباحثے کا ہے۔عقل باعقلیت کا تذکرہ کرنے سے میرا مقصداس یقین کے اظہار کے سوا کچھنہیں کہ ہم تقید کی مدد سے لینی دوسروں کے ساتھ تقیدی مباحثہ کے ذریعہ اور خود انقادی سے سکھ لیتے ہیں: ہم اپنی غلطیوں سے سکھ سکتے ہیں۔عقلیت پیند ایسا شخص ہوتا ہے جو دوسروں سے سکھنے براآ مادہ ہوا (دوسروں سے سکھنے سے مراد) محض ان کی آرا کو قبول کر لینا ہی نہیں بلکہ انہین اینے خیالات پر تنقید کی اجازت دینا اوران کے افکار پر تنقید کرنا بھی ہے: بالفاظ دیگر تقیدی مباحثہ کے ذریعیہ سیمنا مراد ہے۔ سیاعقلیت پیند یہ یقین نہیں رکھتا کہ وہ یا کوئی اور حكمت كا اجاره دار ہے۔ وہ اس بات سے بخولي آگاہ ہوتا ہے كہ ہميں ہر لخطہ نے افكاركي ضرورت رہتی ہے اور تقید نے خیالات کوجنم دینے سے قاصر ہوتی ہے۔ مگر وہ یہ یقین بھی رکھتا ہے کہ تنقید نئے خیالات کوجنم دینے سے قاصر ہوتی ہے۔ گروہ پریقین بھی رکھتا ہے کہ تقید گندم کو بھوسے سے الگ کرنے میں ہماری مدد کرسکتی ہے۔ وہ اس حقیقت سے بھی باخبر ہوتا ہے کہ کسی خیال کا ردوقبول محض عقل پر ہی منی نہیں ہوتا۔لیکن صرف تنقیدی مباحثہ ہی کسی تصور کومختلف جہات سے و کیھنے اور اس کے متعلق درست فیصلہ کرنے میں ہماری مدد کرسکتا ہے۔عقلیت پیند یہ دعوی بھی نہیں کرتا کہ تمام انسانی تعلقات کی مکمل جانکاری تقیدی مباحثے کے ذریعے ممکن ہے کیونکہ یہ بھی بہت غیر معقول بات ہوگی۔عقلیت پینداس نقطے کو اجا گر کرتا ہے کہ تقیدی مباحث کی تہہ میں کارفر ما " کچھ او اور کچھ دؤ کا روبہ خالصتاً انسانی معاملات میں بھی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ عقلیت پینداس بات کو بآسانی سے سمجھ لے گا کہ اس کی عقلیت دوسروں کی مرہون منت ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ تقیدی روبہ بھی دوسروں کی تنقید کا نتیجہ ہوتا ہے اور انسان اپنا نقاد بھی اسی وقت ہوسکتا ہے۔ جب وہ دوسروں پر تنقید کرے اور ان کی تنقیدی کو برداشت کرے۔عقلی رویے کا شاید سب سے عمرہ بیان بیر ہوسکتا ہے۔مکن ہے آپ درست ہوں ممکن ہے کہ میں غلطی پر ہوں اور اگر ہماری بحث و تحیص اس حتی فیصلے پر پہنچے میں ہماری مدد نہ بھی کر سکے کہ کون صحیح ہے تب بھی امید ہے کہ ہم بیج کے بعد معماملات سے زیادہ بہتر طور پر آگاہ ہوں گے۔ ہم ایک دوسرے سے سکھ سکتیہ بی تاوقتیکہ ہم اس نکتے کو نہ بھولیں کہ بیہ بات اہم نہیں کہ کون سا فریق درست ہے بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم معروضی صداقت سے کتنا قریب ترے ہیں۔ بیمعروضی صداقت ہی ہے جس کی خاطر ہم دونوں کوشاں ہیں۔

مخفراً میں اسی مفہوم میں اپنے آپ کوعقلیت پیند قرار دیتا ہوں۔ البتہ جب میں اپنے آپ کو روشن خیالی کا آخری پسماندہ مسافر کہتا ہوں تو میرے زبن میں پچھاور باتیں بھی ہوتی ہیں۔ میرے دل میں وہی امدے ہے جس نے پیطالوزی کے جذبوں میں روح پھوٹی تھی کہ علم ہمیں آزادی دلا سکتا ہے۔ ہم علم کے ذریعے معاثی اور روحانی غلامی سے نجات حاسل کر سکتے ہیں۔ میں بیامید بھی رکھتا ہوں کہ ہم اذعان کی گہری نیند سے بیدار ہو سکتے ہیں جیسا کہ کانٹ نے کہا تھا۔ میرے پیشِ نظر ایک اہم ذمہ داری بھی ہے۔ جے بیشتر دانشور قابلِ اعتنانہیں سبحتے خصوصاً جب سے ویلنگ اور ہیگل جیسے فلسفیوں نے ہماری فکری دیانت کوسپوتا ژکرنا شروع کیا ہے۔ میرا اشارہ اس ذمہ داری کی طرف ہے کہ ہمیں بھی بھی بیغیبروں کا رویہ نہیں دھارنا جا ہے۔

اس فریضے کو ادا نہ کرنے کی علین کوتا ہی سب سے زیادہ جرمن فلاسفہ سے سرزد ہوئی ہے۔ بلاشبہ انہوں نے ایسا اس لئے کیا کہ ان سے بی توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ان پیغیبروں یا ہذہبی متجد دین کے طور پر پیش کریں جو کا نئات و حیات کے عمیش ترین اسرار کی پردہ کشائی کا ملکہ رکھتے ہیں۔ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح یہاں بھی مسلسل طلب بدشمتی سے اپنا سامان رسد بھی فراہم کر لیتی ہے۔ لوگ پیغیبروں اور لیڈروں کی تلاش میں نکلتے سے اور وہ انہیں مل بھی جاتے ہے۔ اس کے ردعمل میں خصوصاً جرمن زبان میں جو کی تخلیق ہوا وہ قعطاً لائق اعتاد نہیں۔ مقام مسرت ہے کہ انگلتان میں الی چیزوں کو مقبلیت حاصل نہیں ہوئی۔ آگر میں دونوں زبانوں کے ادب کا نقابل کروں تو انگلتان کے لائق ہے۔ کہ مقبلیت حاصل نہیں ہوئی۔ آگر میں دونوں زبانوں کے ادب کا نقابل کروں تو انگلتان کے روثن خیالی کی تحری تحریف و تحسین بے پناہ ہے۔ اس ضمن میں بیہ بات بھی یا دوہانی کے لائق ہے۔ کہ روثن خیالی کی تحریک کا آغاز والیٹر کی کتاب۔ خطوط دربارہ اہل انگلتان سے ہوتا تھا۔ جس کے ذریعے وہ براعظم یورپ کو انگلتان کی فکری متانت سے روشناس کرانا چاہتا تھا۔

انگلتان کی فکری فضا کی خشکی ان کے طبیعی موسم سے بالکل الث ہے۔ یہ بیوست بیمتانت محض دوسرے انسانوں کے احرّ ام کا ثمر ہے: کوئی شخص اپنے خیالات کی اشتہار بازی نہیں کرتا 'نہ انہیں دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

برشمتی سے جرمن خطے میں الی صورت حال نہیں ہے۔ وہاں ہر دانشور یہ طاہر کرنے میں مصروف ہے کہ کا تنات کے تمام اسرار اس کی دسترس میں ہیں۔ فلاسفہ ہی نہیں بلکہ ماہرین معاشیات اطبا خصوصاً ماہرین نفسیات بھی بانیان مذاہب بن چکے ہیں۔

کیا ان دونوں روبوں ..... روش خیالی کے پروکار اور خودساختہ پیغیر ..... کا کوئی امتیازی وصف ہے؟ جی ہاں۔ دونوں کا طرز گفتگو زبان کے استعال کا انداز جداگانہ ہے۔ پیغیبرانہ اسلوب کلام عمیق پراسرار اور پر جلال ہوتا ہے جبکہ روش خیالی کا پیرومکن حد تک سادگی سے کلام کرتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بات کو سمجھا جائے۔ اس باب میں برٹرینڈرسل ہمارا عظیم استاد ہے۔ اس کی بات سے اتفاق نہ کرنے والا بھی اس کی تعریف کئے بنانہیں رہ سکتا۔ وہ ہمیشہ واضح سادہ اور بھر پورانداز میں بات کرتا ہے۔

روش خیالی سلاست زبان کواتنا قابلِ قدر کیول گردانتی ہے؟ اس کا مقصد ذہن کو منور کرنا ہوتا ہے نہ کہ اسے مرعوب کرنا۔ روش خیالی کا سچا پیروکار' حقیقی عقلیت پیند' نہ تو ترغیب دیتا ہے کہ وہ غلطی کرسکتا ہے۔ چنانچہ وہ اہم معاملات میں دوسروں کو متاثر کرنے کی بجائے ان کی آزادی کو زیادہ قابلِ قدر سجھتا ہے۔ بلکہ وہ اعتراضات اور تنقید کی دعوت دیتا ہے۔ وہ دلیل کی دھار اور وار کوانگیخت کرنا چاہتا ہے۔ یہی بات اس کے نزدیک قابلِ قدر ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آزادانہ تبادلہ خیال کی مدد سے ہم صدافت کے قریب تر پہنی سکتے ہیں بلکہ بیعل فی نفسہ قدرو قیمت کا حامل ہے۔ وہ آزادانہ تبادلہ خیال کا احترام کرتا ہے جا ہے۔ اس کے نزدیک غلط ہی کیوں نہ ہو۔

روش خیالی کے پیروکار کی دوسروں کو مائل یا قائل نہ کرنے کی ایک وجہ بیہ ہے کہ اسے بیمعلوم ہے کہ صرف ریاضی اور منطق کے محدود دائرے میں ہی منطقی ثبوت پیش کرنا ممکن ہے۔ اس کو زیادہ راست انداز میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے: ہر بات کا منطقی اثبات ممکن نہیں ۔ بعض اوقات مضبوط دلائل پیش کئے جا سکتے ہیں اور ہمیشہ مختلف نظریات کا تنقیدی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ گر ریاضی کے علاوہ ہماری دلائل بھی بھی قطعیت کے حامل نہیں

ہوتے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم دلائل اور وجوہ کے وزن کو پر کھتے رہیں ہمیں ہر دفعہ یہ فیصلہ کرنا پڑیگا کہ پیش کردہ مسئلہ کے حق میں یا مخالفت میں دیئے جانے والے دلائل میں کون سے زیادہ وزنی ہیں۔ چنانچہ صدافت کی تلاش اور رائے کی تشکیل میں آزادانہ فیصلے کا عضر ہمیشہ شامل رہتا ہے۔ اور یہ آزادانہ فیصلہ ہی ہے جوانسانی رائے کو وقع بناتا ہے۔

روش خیالی کے فلفے نے آزادانہ تخصی رائے کا احرام جان لاک کے فسلفے سے اخذ کیا۔ کسی خص کا یہ خیال ہوسکتا ہے کہ یہ انگلتان اور یورپ میں برپا ہونے والی نہ ہی جنگوں اور مناقشات کا براہِ راست نتیجہ ہے۔ انہی نہ ہی منافشات سے بالآخر نہ ہی رواداری کے تصور نے جنم لیا جو ہر گر کوئی سلبی تصور نہیں جیسا کہ عموموا خیال کیا جاتا ہے (مثلاً آرنللہ ٹائن بی کی یہی رائے ہے)۔ یہ محض اکتاب فور بیزاری کا اظہار نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا عمران بی کی یہی رواداری اس مثبت بصیرت کا نتیجہ ہے کہ بالجبر پیدا کردہ نہ ہی موافقت اس کے برعکس نہ ہی رواداری اس مثبت بصیرت کا نتیجہ ہے کہ بالجبر پیدا کردہ نہ ہی موافقت کی کوئی وقعت نہیں۔ صرف آزادانہ طور پر قبول کردہ ایمان ہی قابلِ قدر ہے۔ یہ بصیرت کی موافقت ہمیں ہر مخلصانہ عقیدے کے حامل فرد اور اس کی دیا نتدارانہ رائے کے احترام پر آمادہ کرتی ہمیں ہر مخلصانہ عقیدے کے حامل فرد اور اس کی دیا نتدارانہ رائے کے احترام پر آمادہ کرتی ہمیں جوثن خیالی کے آخری عظیم فلفی عمانو میل کانٹ کے الفاظ میں یہ بصیرت بالآخر انسان کے وقار کوشلیم کرنے پر منتج ہوتی ہے۔

کانٹ کے الفاظ میں فرد کے وقار کے اصول سے مراد بیفریضہ ہے کہ ہرفرداور
اس کے معتقدات کا احرام کیا جائے۔ کانٹ کے اس اصول کا مطلب وہی ہے جے
انگریزی میں بجا طور پر اصول زریں کہا جاتا ہے۔ اس نے اس اصول اور آزادی لینی
آزادی فکر کے تصور میں قریبی تعلق کو بھی جان لیا تھا۔ آزادی فکر جس کا مطالبہ مارقیس پوسا
نے بادشاہ فلپ دوم سے کیا تھا۔ جریت پند ہونے کے باوصف سپائنوزا آزادی فکر کو غیر
منفک آزادی سجھتا تھا جس سے آمر جمیں محروم کرنے کی کوشش تو بہت کرتے ہیں مگر وہ ایسا
کرنہیں یاتے۔

میرا خیال ہے کہ ہم اس آخری نقطے پر سپائوزا سے مکمل اتفاق نہیں کر سکتے۔ یہ بات شاید درست ہے کہ آزادی فکر کو کا ملاً ختم نہیں کیا جا سکتا گر اسے بہت حد تک دبایا جا سکتا ہے کیونکہ آزادانہ تبادلہ خیال کے بغیر حقیق آزادی فکر ممکن نہیں۔ اینے افکار کو تقید کی

کسوٹی پر پرکھنے کے لئے ہم دوسروں کی مدد کے مختاج ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کونسے خیالات درست ہیں۔فرد کی آزادانہ فکر کی بنیاد تقیدی مباحثے پر ہے۔اس کا مطلب ہے کہ سیاسی آزادی کے بغیر حقیق فکری آزادی بھی ممکن نہیں۔ چنانچہ کسی فرد کے لئے اپنی عقل کو بھر پورطور پر استعال کرنے کے واسطے سیاسی آزادی کا ہونا لازم ہے۔

تاہم روایت کے بغیر سیاسی آزادی کا حصول نامکن ہے: اس کے دفاع پر آمادہ رہنے کی روایت اس کی خاطر الرنے اور قربانی دینے کی روایت۔

بالعموم یہ بات کہی جاتی ہے کہ عقلیت پندی روایت سے متصادم ہے۔ یہ درست ہے کہ عقلیت پندی روایت سے متصادم ہے۔ یہ درست ہے کہ عقلیت پندی کوکسی بھی روایت کا تقیدی جائزہ لینے میں باک نہیں۔لیکن خود عقلیت پندی بھی روایت پر بنی ہوتی ہے: انتقادی فکر' آزادانہ مباحثہ' سادہ اور سلیس زبان اور سیاسی آزادی کی روایت۔

میں نے یہ واضح کرنے کی سعی کی ہے کہ عقلیت پیندی اور روثن خیالی سے میری مراد کیا ہے اور چونکہ میں سپینگر اور ہیگل کے دوسرے متعبین سے اپنی لاتعلقی کا اعلان کرنا ضروری سجھتا ہوں اس لئے مجھے یہ وضاحت کرنا پڑی ہے کہ میں ایک عقلیت پیند اور روثن خیالی کی اس متروک اور بے رواح تحریک کا مداح اور اس راہ کے چند پسماندہ مسافروں میں سے ہوں۔

آپ یہ پوچھے میں حق بجانت ہوں گے کیا یہ تمہید بہت طویل نہیں ہوگی۔ ان سب باتوں کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ آپ یہاں مغرب اور اس کے اعتقادات کے بارے میں گفتگو سننے آئے ہیں۔ مگر اس کی بجائے میں اس نے بارے میں اور اپنے اعتقادات کے متعلق بات کررہا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اور کتنی دیر تک آپ کے صبر کا امتحان لینا جا ہتا ہوں۔

تاہم حقیقت یہ ہے کہ میں نفس مضمون کے متعلق بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میں اس بات سے بخو بی آگاہ ہوں کہ عقلیت پبندی اور روشن خیالی کے فلسفہ کا آج کل رواج نہیں ہے اور یہ دعوی مضحکہ خیز ہوگا کہ مغرب شعوری یا غیر شعوری طور پر ان افکار پر ایمان رکھتا ہے۔ فی زمانہ اکثر دانشور ان خیالات کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن کم از کم عقلیت پبندی ایسا تصور ہے جس کے بغیر مغرب کا وجود ہی شاید ممکن دیکھتے ہیں لیکن کم از کم عقلیت پبندی ایسا تصور ہے جس کے بغیر مغرب کا وجود ہی شاید ممکن

نہ ہوتا۔ مغربی تہذیب کا اس سے بڑھ کر اور کوئی امتیازی وصف نہیں کہ یہ غیر منفک انداز میں سائنس کے ساتھ پیوست ہے۔ یہ واحد تہذیب ہے جس نے فطرت کے علم کوجنم دیا ہے اور جس میں سائنس فیصلہ کن کردار کی حامل ہے۔ لیکن طبیعی علوم قبل سقراطی کلاسیکی یونانی فلاسفہ کی عقلیت پیندی کا براہ راست نتیجہ ہیں۔

ازراہ مہر ہانی مجھے غلط نہ سمجھا جائے: میرا ہرگرز یہ دعوی نہیں ہے کہ مغربی تہذیب شعوری یا غیر شعوری طور پر عقلیت پیندی پر ایمان رکھتی ہے۔ میں مغرب کے اعتقادات پر بعدازاں مزید گفتگو کروں گا۔ اس موقع پر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ میرے بہت سے پیشروتذکرہ کر چکے ہیں' کہ تاریخی اعتبار سے ہماری مغربی تہذیب زیادہ تر اس عقلی طرز فکر کی پیداوار ہے جے ہم نے یونانیوں سے ورثے میں پایا ہے۔ مجھے یہ بات بہت صرح معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی ہم مغرب سینگر کا یا ہمارا اپنا مغرب ساکا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے پیشِ نظر اصلاً یہ حقیقت ہوتی ہے کہ ہماری مغربی روایت میں عقلیت کا عضر موجود ہے۔

عقلیت پیندی کی وضاحت کرتے ہوئے میرے پیشِ نظر محض یہی نہیں کہ میں عقلیت پیندی کی مخالف مروجہ تح یکوں سے التعلق کا اعلان کرنا چاہتا ہوں ' بلکہ آپ کے سامنے عقلیت پیندی کی اس مہتم روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے فیصلہ کن انداز میں ہماری تہذیب کو متاثر کیا ہے۔ اس تہذیب کے متعلق یہاں تک بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ واحد تہذیب ہے جس میں عقلیت کی روایت نے غالب کروار ادا کیا ہے۔ بالفاظ دیگر مجھے عقلیت کی وضاحت کی خاطر کرنا پڑا ہے کہ مغرب کے ذکر سے عقلیت پیندی کا تذکرہ اس بات کی وضاحت کی خاطر کرنا پڑا ہے کہ مغرب کے ذکر سے میری مراد کیا ہے۔ بایں ہمہ مجھے عقلیت کا دفاع بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اکثر و بیشتر اس کی مسخ شدہ اور غلط تصویر پیش کی جاتی ہے۔

میں شاید بیہ وضاحت کر چکا ہوں کہ جب میں مغرب کا تذکرہ کرتا ہوں تو میری مراد کیا ہوتی ہے۔لیکن میں اتنا اضافہ ضرور کروں گا کہ مغرب کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے پیش نظر برطانیہ ہے۔ اس کی ایک وجہ تو شاید سے کہ میں وہاں رہائش پذریہوں لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی بعض دوسری وجوہ بھی ہیں۔ برطانیہ وہ ملک ہے جس نے اس وقت بھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے جب تن تنہا ہٹلر کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اب اگر میں اس سوال کہ ''مغرب

کا اعتقاد کن باتوں پر ہے' کی طرف رجوع کروں تو بنیادی طور پر میرا رجحان ان اعتقادات کی طرف ہوگا جن پر میرے رفقا اور دیگر برطانوی عوام یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً ان کا اعتقاد نہ عقلیت پندی پر ہے اور نہ سائنس پر حالانکہ سائنس یونانی عقلیت پندی کی ہے اور ہو چکی ہے اور ہی تخلیق ہے۔ اس کے برعکس اکثریت کی رائے میں عقلیت پندی فرسودہ ہو چکی ہے اور جہاں تک سائنس کا تعلق ہے تو وہ بیشتر اہلِ مغرب کو ابتداً تو غیر مانوس دکھائی دیتی تھی لیکن ایٹم بم کے بعد وہ آئیں وحشیانہ اور غیر انسانی معلوم ہوتی ہے۔ تو پھر ہم آج کل کن باتوں پر اعتقاد کیا ہے؟

اگر ہم اس سوال پر سنجیدگی سے غور کریں اور دیا نتداری سے اس کا جواب دیے کو کوشش کریں تو غالبًا ہم میں سے اکثریت کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم وثوق سے بینہیں کہہ سکتے کہ ہم کن باتوں پر اعتقاد رکھتے ہیں؟ ہماری اکثریت اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ ہم سب بھی نہ بھی کس نہ کسی جموٹے پنجبر پر اور اس کے ذریعے کسی جعلی خدا پر ایمان کے مرتکب ہوئے ہیں۔ بھی کو اپنے عقائد میں طوفانی تغیرات سے گزرنا پڑا ہے۔ اور وہ معدودے چند لوگ جو ان طوفانی تغیرات میں اپنے عقائد پر ثابت قدم رہے یہ اعتراف معدودے چند لوگ جو ان طوفانی تغیرات میں اپنے عقائد بر ثابت قدم رہے یہ اعتراف کریں گے کہ آج کل یہ جائنا آسان نہیں کہ وہ کوئی باتیں ہیں جن پر اہلِ مغرب کا اعتقاد ہو کو جانتا ہوں جن کے خیال میں مغرب کی ناکامی یہ ہے کہ اس کے پاس کی جاکرنے والا کو جانتا ہوں جن کے خیال میں مغرب کی ناکامی یہ ہے کہ اس کے پاس کی جاکر نے والا کشور کوئی متفقہ اعتقاد نہیں ہے۔ جے ہم فخر کے ساتھ مشرق کے اشتراکی نم ہوب کے مقابلے میں پیش کرسکیں۔ یہ مقبول عام تصور قابلِ فہم ضرور ہے گرمیری رائے میں بالکل غلط ہے۔ میں پیش کرسکیں۔ یہ مقبول عام تصور قابلِ فہم ضرور ہے گرمیری رائے میں بالکل غلط ہے۔ میں پیش کرسکیں۔ یہ مقبول عام تصور قابلِ فہم ضرور ہے گرمیری رائے میں بالکل غلط ہے۔ میں بیش کرسکیں۔ یہ مقبول عام تصور قابلِ فہم ضرور ہے گرمیری رائے میں بالکل غلط ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر کرنا جا ہے کہ ہماری پاس کوئی ایک نظر بہ نہیں بلکہ متعدد

بین ان بات برخر رنا چاہیے کہ جاری پان وی ایک طریہ بین بلد متعدد ہے نظریات ہیں جن میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی' نیز میر بھی کہ نہ ہمارا کوئی واحد عقیدہ ہے اور نہ ایک فرهب بلکہ متعدد برے اور بھلے عقائد و فدا ہب ہیں۔ ہمارا تنوعی کامتحمل ہونا ہی مغرب کے تہذیبی استحکام کا مظہر ہے۔ مغرب کا کسی ایک تصور عقیدے اور فدهب پرمتفق ہونا مغرب کے خاتمے کے مترادف ہوگا۔ یعنی ایک کلیت پیندانہ تصور کے مقابلے میں پر بریت قبول کرنے کا اعلان ہوگا۔

بہت عرصہ نہیں گزرا کہ مسٹر میکملن سے جو فی الوقت برطانیہ کے وزیراعظم ہیں مگر

اس وقت ابھی وزیر خارجہ تھے خرو چیف نے یہ پوچھا تھا کہ ہم اہلِ مغرب کا اعتقاد کس چیز پر ہے۔ اس کا جواب یہ تھا عیسائیت پر۔ تاریخی نقط نظر سے میکملن سے اختلاف کرناممکن نہیں۔ یونانی عقلیت پیندی کے علاوہ مغرب کے افکار کو عیسائیت اور مسیحی ونیا میں برپا ہونے والے طویل مناقشات ومحاربات سے زیادہ کسی اور چیز نے متاثر نہیں کیا۔

بایں ہمہ میرے خیال میں میکملن کا جواب غلط تھا۔ یقیناً ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو اچھے عیسائی ہیں گرکیا کوئی ایسا ملک کوئی الی حکومت کوئی الی پالیسی محکن ہے؟ کیا کلیسائی بھی ہے جسے دیانتداری اور شجیدگی سے مسیحی کہا جا سکے؟ کیا ایسی پالیسی محکن ہے؟ کیا کلیسائی دعوے کی شکست ان اور سیکولر قو توں کے مایب طویل کش مکش اور دینوی اقتدار پر کلیسائی دعوے کی شکست ان تاریخی حقائق میں سے نہیں جنہوں نے مغرب کی روایات کو بے پناہ متاثر کیا ہے۔ کیا عیسائیت کی متعدد مذبائن تعبیرات موجود عیسائیت بذات خودکوئی واحد اور متمیز تصور ہے؟ کیا عیسائیت کی متعدد مذبائن تعبیرات موجود نہیں ہیں؟

ان تمام سوالات سے اہم تر شاید وہ جواب تھا جو کارل مارکس کے بعد ہر مارکسٹ کی ما نندخرو چیف کے پاس بھی موجود تھا۔ ہر کمیونسٹ جواباً کہے گا''تم ہرگز عیسائی نہیں ہو'، ''تم صرف نام کے عیسائی ہو سے عیسائی تو ہم ہیں جو اپنے آپ کوعیسائی نہیں بلکہ کمیونست کہتے ہیں کیونکہ تم خدائے زروسیم کی پرستش کرتے ہو جبکہ ہم پسے ہوئے، مشقت کے مارے، زیر بارلوگوں کی فاطر نبرد آزما رہتے ہیں''۔

یے حض اتقاق نہیں کہ ایسے جوابات ہمیشہ سے عیسائیوں کو متاثر کرتے ہیں اور مغرب میں ہمیشہ مسیحی کمیونٹ موجود رہے ہیں اور ہیں۔ میں بریڈ فورڈ کے بشپ کے دیانتدار ایقان پرشک نہیں کرتا جب 1942 میں اس نے ہمارے مغربی معاشرے کو شیطان کا کارنامہ قرار دیتے ہوئے مسیحی فرہب کے تمام سے پیروکاروں پرزور دیا تھا کہ وہ مغربی تہذیب کی جاہی اور اشتراکیت کی فتح کے لئے کمربستہ ہو جائیں۔ اگر چہ خرو چیف کے نہذیب کی جاہدوں کی شیطانیت کا کمیونٹ خود ہی اعتراف کر رہے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ عرصے تک تو شالن کو شیطان قرار دینا پارٹی لائن کا جزو ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ عرصے تک تو شالن کو شیطان قرار دینا پارٹی لائن کا جزو ہیں جاہم ایسے خانم ایسے خانم ایسے خانم ایسے خانہ ہم میکملن کی طرح اینے مقدمے کی بشی بیش کے انداز میں ہی سویجے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم میکملن کی طرح اپنے مقدمے کی

بنیادمسیست پر استوار کر سکتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ہرگز بھی مسیحی معاشرہ نہیں ہے جیسا کہ یہ عقلیت پیندمعاشرہ بھی نہیں ہے۔

یہ سب باتیں قابلِ فہم ہیں۔ عیسائی مذہب ہم سے فکروعمل کے جس اخلاص کا مطالبہ کرتا ہے وہ صرف ولیوں ہی کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیت کی روح سے مامور معاشرہ تشکیل دینے کی تمام کوشٹیں ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں۔ ایسی تمام کاوشوں کا ناگزیر متجہ عدم رواداری اور جنونیت ہے۔ صرف روم اور سپین ہی اس انجام کی داستان نہیں سناتے بلکہ جینیوا' زیورخ اور متعدد امر کی مسیحی اشتراکی تجربات کی ناکامی بھی اسی کہانی کے مختلف بلکہ جینیوا' زیورخ اور متعدد امر کی مسیحی اشتراکی تجربات کی ناکامی بھی اسی کہانی کے مختلف الواب ہیں۔ مارکسی اشتراکیت جنت ارضی کے قیام کی خاطر کی جانے والی ان تمام کوششوں کی سب سے المناک مثال ہے۔ یہ تجربہ ہمیں یہ سبتی دیتا ہے کہ جولوگ جنت ارضی کے قیام کے زعم مبتلا ہوتے ہیں وہ کس قدر جلد زمین کوجہنم بنا دیتے ہیں۔

یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مسجیت کا تصور نہیں جو جودہشت اور انسانیت سوزی کی راہ دکھا تا ہے۔ بلکہ اس کا سبب واحد متحد الخیال اور بلاشرکت غیرے اعتقاد کا تصور ہے۔ چونکہ میں اپنے آپ کو عقلیت پیند کہتا ہوں اس لئے مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں یہ بھی واضح کردو کہ عقلیت پیند کہتا ہوں اس لئے مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں یہ مسلمانوں اور یہود یوں کی جنونیت سے بھی بدتر تھا۔ ایک حقیقی مبنی پر عقل ساجی نظام اتنا ہی مسلمانوں اور یہود یوں کی جنونیت سے بھی بدتر تھا۔ ایک حصول کی کوشش ایسے ہی نظرت انگیز مظالم کا باعث بنتی ہے۔ روبس پر کے دورظلم کی یہی ایک خوبی ہے کہ وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔

وہ نیک نیت جوشلے لوگ جو یورپ کوکسی ایک نظریہ کے تحت متحد کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کی ضرورت محسوں کرتے ہیں اس بات سے آگاہ نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں لیعنی ایک کلیت پسندانہ تصور انہیں اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔

ہرگز نہیں' نظریدی وحدانیت نہیں بلکہ بی تصورات کا تنوع اور نظریات کی کثرت ہے جس پر مغرب بجا طور پر فخر کرسکتا ہے اب ہم اپنے سوال''مغرب کا کن باتوں پر اعتقاد ہے'' کا ابتدائی جواب دے سکتے ہیں کیونکہ ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہم اہلِ مغرب متعدد

اور مختلف باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جن میں پھھ سیح ہیں کچھ غلط کچھ باتیں اچھی ہیں کچھ بری۔

پس میرا اولین اور ابتدائی جواب ایک معمولی سی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔لیکن بیام سی حقیقت اہم ترین ہے۔

بلاشبہ بہت سے لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ مغرب میں اختلاف رائے کو برداشت کیا جاتا ہے۔ مثلاً برنارڈ شانے بارہا اس خیال کو بیان کیا ہے کہ ہمارا عہد اور ہماری تہذیب انتے ہی عدم روادار ہیں جتنا کہ کوئی اور تمدن۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے تو ہمات اور عقائد کا صرف مافیہ تبدیل ہوا ہے یعنی مذہبی عقیدے کی جگہ سائنسی عقیدے کی مخالفت کی جرات کریگا اس سائنسی عقیدے کی مخالفت کی جرات کریگا اسے ماضی میں برونو کی طرح آج بھی زندہ جلا دیا جائے گا۔

اگرچہ برنارڈ شانے بساط بھر اپنی آرا کے ذریعے اپنے ہم عصروں کو چونکانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس کے بارے میں رواداری کا مظاہرہ کیا۔ یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ اس کی باتوں کو سنجیدہ غوروفکر کے قابل نہیں سمجھا گیا' یا اس کی آزادی محض درباری مسخرے کی آزادی تھی۔اس کے برعکس اگرچہ اس نے اپنے ہم عصروں کی تفریح طبع کا سامان مہیا کیا لیکن بہت سے لوگ اس کو سنجیدہ مفکر سمجھتے تھے بالحضوص مغرب کی عدم رواداری والی رائے کے اثرات بہت زیادہ تھے۔ مجھے اس بات پرشک نہیں کہ برنارڈ شاکے اثرات برونو کی نسبت کہیں زیادہ تھے تاہم نوے سال کی عمر میں اس کا انتقال نذر آتش کئے جانے سے نہیں بلکہ کو لیے کی ہڑی ٹوٹے کی وجہ سے ہوا تھا۔

چنانچہ میری رائے میں ہمارے سوال کا میرا بیابتدائی سا جواب قبول کر لیا جائے تا کہ میں ان متعدد باتوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کر سکوں جن پر مغرب کے طول وعرض میں لوگوں کا ایمان ہے۔

ان میں بہت می اچھی اور بہت سے بری باتیں ہیں جیسا کہ کم از کم مجھے دکھائی دیتا ہے۔ اور چونکہ میں اچھی باتوں کا تذکرہ زیادہ تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں بری باتوں کوراستے سے ہٹانا ضروری خیال کرتا ہوں۔

ہمارے مغرب میں بہت سے جھوٹے پیغمبر اور بہت سے جعلی خدا بنائے جاتے

ہیں۔ ایسے افراد بھی ہیں جو طاقت پر اور دوسروں کو غلام بنانے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو تاریخی لزوم یر اور تاریخ کے ایسے قانون پر یقین رکھتے ہیں جسے ہم جان سکتے ہیں اور جو مستقبل کی پیش بینی کرنے اور بروقت تاریخ کی بارات میں شامل ہونے میں ہاری مدد کرسکتا ہے۔ یہاں ترقی کے پنجبر بھی یائے جاتے ہیں اور رجعت کے بھی اور ان سب کو وفادار پیروکاربھی میسر آ جاتے ہیں۔ایسے پیغمبراوران کے معتقدین بھی ہیں جن کا کامیانی اور کارکردگی کی دیویوں برایمان ہے۔ ہر قیت بر پیدادار کی افزائش، معاشی معجزے اور فطرت یر انسانی غلبہ یر ایمان رکھنے والے بھی موجود ہیں۔لیکن دانشوروں برجن کے اثرات سب سے بڑھ کر ہیں ان کا تعلق پاسیت کے گریہ کناں پیٹمبروں کے گروہ سے ہے۔ آج کل تو اپیا دکھائی دیتا ہے کہ تمام عصری مفکرین .....کم از کم جنہیں اپنی اچھی شہرت عزیز ہے۔ اس ایک نقطے پر متفق ہیں: ہم ایک منحوس زمانے میں 'جو یقیناً مجرمانہ یا شاید بدترین دور ہے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم ایک اتھاہ کھائی کے کنارے پر چل رہے ہیں اور یہ ہماری شامت اعمال یا شاید گناہ از لی ہے کہ جس نے ہمیں اس حال کو پہنچایا ہے۔ برٹر بیڈرسل (جس کا میں بہت احترام کرتا ہوں) کہتا ہے کہ ہم چالاک بلکہ کچھ زیادہ ہی حالاک ہو گئے ہیں مگر اخلاقی اعتبار سے بالکل ناکارہ ہیں۔ یہ ہماری بدشمتی ہے کہ ہمارے اخلاقی شعور کی نسبت ہاری ذہانت نے زیادہ تیزی سے ترقی کی ہے۔ چنانچہ ایٹم بم اور ہاکڈروجن بم بنانے میں میں توہم نے بڑی ذبانت کا ثبوت دیالیکن ایک عالمی ریاست کے قیام کی خاطر اخلاقی بلوغت کا مظاہرہ نہیں کیا حالانکہ ایک عالمی ریاست ہی ہمی گیر تاہ کن جنگ ہے ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے۔

مجھے یہ سلیم کرنا پڑیگا کہ میں اپنے عہد کے اس فیشن ایبل قنوطی تصور کو بالکل غلط سمجھتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ ایک خطرناک فیشن ہے۔ میں یقیناً ایک عالمی ریاست یا ریاستوں کے عالمی وفاق کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میرے خیال میں اقوام متحدہ کی کسی ناکامی کا الزام ان اقوام کے شہریوں کی اخلاقی کمزوری پر عائد کرنا صحیح نہیں۔ اس کے برعکس میرا پختہ یقین ہے مخرب کا تقریباً ہر فروز مین پر قیام امن کی خاطر ہر ممکن قربانی دینے پر آمادہ ہوگا بشرطیکہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہماری قربانی ہمارے مقصد کو پورا کرنے میں کس طرح مدومعاون ہوگی۔ مجھے ذاتی طور پر توقع ہے کہ چندایسے افراد بھی پائے جاتے

ہیں جو بآسانی اپنی جانیں قربان کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے چاہے ان کی قربانی سے بنی نوع انسان کو امن کی طانت ملتی ہو۔ میں اس بات سے بھی انکار نہیں کرنا چاہتا کہ پچھالیے بھی ہوں گے جو جانیں قربان کرنے پر قطعاً آمادہ نہیں ہوں گے لیکن میرا دعوی ہے کہ وہ مقابلتاً خال خال ہیں۔ ہم یقیناً امن کے طالب ہیں۔لیکن اس کا بیمطلب بھی نہیں کہ ہم ہر قیمت پر امن کے خواہاں ہیں۔

میں بہ ارادہ نہیں رکھتا کہ میں اس گفتگو کوایٹمی ہتھیاروں کےمسکلے کی نذر کردوں۔ ان سوالات پر برطانیہ میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ اگرچہ ہرشخص برٹرینڈرسل سے محبت اور اس کا احترام کرتا ہے لیکن اسے بھی ان موضوعات پرلوگوں کو سنجیدہ بحث پر آمادہ کرنے میں کامیانی نہیں ہوئی۔مثلاً میرے شاگردوں نے اس موضوع پر خطاب کرنے کی دعوت دی اور اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وہ رسل کے بارے میں بہت برجوش تھے۔انہوں نے اس کی گفتگو کو بڑے شوق سے سنا' بحث کے دوران میں انہوں نے سوالات بھی یو چھے کیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے انہوں نے پھر کبھی اس موضوع پر گفتگونہیں کی۔ میرے سیمینار میں جہاں طبعی فلیفہ سے لے کر سیاسی اخلا قیات تک ہر قابل ذکر موضوع پر انتہائی آ زادانہ گفتگو ہوسکتی ہے بھی سی طالب علم نے رسل کے متذکرہ بالا مسلے پر کوئی بات نہیں گی۔ مجھے احساس ہے کہ براعظم کی صورت حال بالکل مختلف ہے۔ آپ کے لئے بیام دلچیس کا باعث ہوگا کہ میں نے آج سے آٹھ سال قبل (1950 میں) ریاست بائے متحدہ میں پہلی دفعہ برٹرینڈرسل کے دلائل اس جو ہری طبیعیات دان کی زبانی سنے تھے جس نے ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کروانے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا تھا۔ اس کا نقطہُ نظر تھا: ایٹمی جنگ کا خطرہ مول لینے کی بھائے (آزادی کی دشمن قوتوں کی) اطاعت قبول کر لینا بہتر ہے۔ یہ امرمسلم ہے کہ اس طرح سرنگوں ہو کر انسانیت کو بدترین حالات میں زندرہ رہنا پڑے گالیکن اس کا خیال تھا کہ کسی وقت آ زادی کا دوبارہ حصول ممکن ہوگا۔ جب کہ ایٹمی جنگ سے تو ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرے لوگوں نے بھی اس خیال کو اس انداز میں بیان کیا ہے: ایٹمی جنگ میں مارے جانے سے روی آ مریت کے زیر سایہ زندہ رہنا بہتر اور قابلِ ستائش ہے۔ اس رائے کا احرام کرنے کے باوصف میرا خیال ہے کہ متباول کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بداس بنا پر غلط ہے کہ اس میں اس امکان کو پیش نظرنہیں رکھا گیا کہ سرگوں ہوئے بغیر بھی ایٹمی جنگ سے بچنا ممکن ہے۔ ہم اس بات کاعلم نہیں رکھتے کہ ایٹمی جنگ ناگزیر ہے اور فی الحقیقت ہم ہے جان بھی نہیں سکتے۔ نہ ہمیں ہے پہتے ہے کہ آیا سرگوں ہونے کا نتیجہ ایٹمی جنگ کی صورت میں لکے گایا نہیں۔ پس ہمارے سامنے درست چارہ کار یہ ہونے کا نتیجہ ایٹمی جنگ کی صورت میں لکے گایا نہیں۔ پس ہمار کہ سوجانا چاہے یا بشرط سے ہے کیا ایٹمی جنگ کے امکان یا اختال کو گھٹانے کی خاطر ہمیں سرگوں ہوجانا چاہے یا بشرط ضوروت ہمیں ہر طریقے سے اپنا دفاع کرنا چاہیے؟ یہ متبادل ہمی ایک بہت مشکل فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن ہے ہمرحال فریق امن اور فریق جنگ میں سے کسی کا انتخاب نہیں ہے۔ بلکہ یہ فیصلہ ہے ایسے فریقین کے مابین جن میں سے ایک ہیں ہجھتا ہے کہ وہ کافی در تگی کے ساتھ ایٹمی جنگ کے اختالات کو شار کر سکتا ہے اور اس کے خیال میں بہ خطرہ اتنا شکین ہے کہ اس کے حیال میں بہ خطرہ اتنا شکین ہے جو امن کا جو ایس کے خیال میں میں خطرہ اتنا شکین ہے جو امن کا جو چل نے انتہائی مایوس کس صورت حال میں بھی ہٹلر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے سے اور کی مارف کیا اشارہ ایٹمی سوچا تھا جب ہٹلر نے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے وی وی کی مختص نے ہتھیار ڈالے کا نہیں سوچا تھا جب ہٹلر نے ایس کا اشارہ ایٹمی ہتھیاروں کی جانب ہی تھا۔ اور سوسٹرر لینڈ جیسا چھوٹا سا ملک اپنی واضح فو کی کمزور کے علی ہتھیاروں کی جانب ہی تھا۔ اور سوسٹرر لینڈ جیسا چھوٹا سا ملک اپنی واضح فو کی کمزور کے علی ہتھیاروں کی جانب ہی تھا۔ اور سوسٹرر لینڈ جیسا چھوٹا سا ملک اپنی واضح فو کی کمزور کے علی المران جنگ دوران جنگ اپنی مضم غیر جانبداری کی بنا پر ہٹلر کو دور رکھنے میں کا میاب رہا تھا۔

میں یہاں میہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس مباحثہ کے دونوں فریقے جنگ کے خلاف ہیں۔ وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ وہ غیر مشروط طور پر جنگ کی مخالفت نہیں کرتے اور دونوں نہ صرف امن بلکہ آزادی پر بھی یقین رکھتے ہیں۔

یہ باتیں فریقین کے مابین مشترک ہیں۔ اخلاف اس سوال پر شروع ہوتا ہے۔ کیا ہمیں احتمال کے درجات کوشار کرنا اور ان پر انحصار کرنا چاہیے یا ہمیں اپنی روایت کی پیروی کرنی چاہیے؟

یہاں عقلیت پسندی اور روایت کے مابین تصادم دکھائی دیتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عقلیت پسندی کا فیصلہ اطاعت کے حق میں ہے جبکہ آزادی کی روایت اس کے خلاف ہے۔

میں نے اپنا تعارف ایک عقلیت پند کے طور پر کروایا ہے جو برٹر ینڈرسل کا بھی

بہت بڑا مداح ہے۔ لیکن میں اس مناقشے میں عقلیت پندی کی بجائے روایت کوتر ججے دول گا۔ میں نہیں سجھتا کہ اس طرح کے سوالات کے متعلق ہم احتال کے درجات کوشار کر سکتے ہیں۔ ہم علم کلی کے مالک نہیں ہیں۔ ہماراعلم بہت قلیل ہے اور ہمہ دانی کا دعوی ہمیں زیب نہیں دیتا۔ چونکہ میں عقلیت پند ہوں اس لئے میں اس بات پریقین رکھتا ہوں کہ عقلیت پندی کی بھی تحدیدات ہیں مقیقت یہ ہے کہ عقلیت پندی روایت کے بغیر ممکن نہیں۔

میں ان نزاعات میں الجھنے سے بچنا چاہتا ہوں جو پہلے ہی بہت سے تلخ الفاظ استعال کا سبب بن چکے ہیں۔ لیکن یہ بتائے بغیر بھی چارہ نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میرے خیال میں یہاں میرا یہ کام نہیں کہ میں اپنے موقف کا دفاع کروں۔ میں آرا کے اختلاف کا تجزیہ کر کے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ فریقین کے مابین مشترک کیا ہے کیونکہ اس طرح ہم یہ جان سکتے ہیں کہ مغرب کا کس بات پراعتقاد ہے۔

ہمارے اصل سوال "مغرب کا اعتقاد کیا ہے؟" کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ متعدد درست جوابات میں اہم ترین یہ ہے کہ ہم مطلق العنانیت، استبداد اور جبر سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے خلاف برسر پیکار ہونے پریقین رکھتے ہیں۔ ہم جنگ اور بلیک میلنگ کے خلاف ہیں بالخصوص جنگ کی دھمکی دے کر بلیک میل کرنا۔ ایٹم ہم کی ایجاد ہماری رائے میں ایک اندو ہناک سانحہ ہے۔ ہم امن کے خواہاں ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس منزل کا حصول ممکن ہے۔ ہم سب آزادی پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ آزادی ہی زندگی کے شایانِ شان ہے۔ مگر ہماری راہیں اس سوال پر جد ہو جاتی ہیں کیہ آیا بلیک میلنگ کے سامنے جھک جانا اور آزادی کی قیمت پر حصول امن کی کوشش کرنا ہی جے میں ایک الیک میلنگ کے سامنے جھک جانا اور آزادی کی قیمت پر حصول امن کی کوشش کرنا ہی جھیں۔

دونوں گروہوں کے درمیان جس اختلاف کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس اختلاف کی بہنست مجھے یہ حقیقت زیادہ اہم معلوم ہوتی ہے کہ ہم اہلِ مغرب کا آزادی اور امن پر یقین ہے اور ہم ان دونوں کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ ہیں۔میرے خیال میں یہی وہ حقیقت ہے جس کی بان پر میں آپ کے سامنے اپنے عہد کی بڑی امید افزاتصویر پیش کررہا ہوں۔ یہ تصور اتنی رجائی ہے کہ میں اسے آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں آپ کا اعتبارہی نہ کھو بیٹھوں۔میرا مقدمہ بیہ ہے:

میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ سب باتوں کے علی الرغم، تاریخی طور پر ہمیں جتنے ادوار کا علم ہے ہمارا دوان سب میں بہترین ہے اور ہم مغرب میں جس قتم کے معاشرے میں زندگی بسر کر رہیں ہے وہ اپنی تمام کوتا ہیوں کے باوصف آج تک پائے جانے والے تمام معاشروں میں بہترین ہے۔

اییا کہتے ہوئے میرے ذہن من صرف ہماری مادی دولت ہی نہیں حالانکہ یہ بھی بہت اہم ہے۔ کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد قلیل مدت میں شالی اور مغربی یورپ سے افلاس تقریباً ناپید ہو چکا ہے جب کہ میرے نوجوانی کے ایام میں اور دونوں جنگوں کے درمیانی وقفے میں افلاس بالخصوص بیروزگاری کے نتیجہ میں ایک اہم معاشرتی مسلمتھا۔غربت کے خاتمے (بدشمتی سے صرف مغرب میں اییا ہو چکا ہے) کے گئ اسباب ہیں جن میں پیداوار میں اضافہ سب سے اہم ہوسکتا ہے۔ میں یہاں تین اسباب کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا جو مسلمہ زیر بحث کے لئے بہت اہم ہیں۔ ان سے بڑی وضاحت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغرب کا اعتقاد کن باتوں یر ہے۔

- (1) ہمارے عہد نے اس بات کو ایمان کا ایک رکن بلکہ ایک بدیمی اخلاقی اصول کا درجہ دیا ہے کہ کوئی فرد بھوکا نہیں رہنا چاہئے گا بشرطیکہ سب کے لئے کافی خوراک موجود ہو۔ اور ہمارا عزم ہے کہ غربت کے خلاف جنگ کومحض بخت و اتفاق پرنہیں چھوڑا جا سکتا بلکہ بیسب لوگوں کا بنیادی فریضہ متصور ہوگا بالخصوص ان لوگوں کا جوخوش حال ہیں۔
- (2) ہمارے عہد کا اس اصول پر ایمان ہے کہ ہر شخص کو زندگی میں بہترین مواقع (مساوی مواقع) فراہم کئے جائیں۔ روثن خیالی کے دور کی مانند ہمارا عہد بھی علم کے ذریعے آزادی کے حصول پڑاور پیٹالوزی کی مانند، عرت کے خلاف علم کی مدد سے جدوجہد پر یقین رکھتا ہے۔ چنانچہ بجا طور پر اس کا ایمان ہے کہ ضروری صلاحتوں کے حامل ہر شخص کو اعلی تعلیم کے مواقع میسر آنے چاہئیں۔
- (3) ہمارے عہد نے عوام میں نئی ضروریات اور مال و متاع کی امنگ کو الگخت کیا ہے۔ یقیناً یہ ایک خطرناک پیش رفت ہے لیکن اس کے بغیر عام افلاس سے چھٹکاراممکن نہیں۔ اٹھاویں اور انیسویں صدی کے مصلحین قبل ازین اس حقیقت آگاہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھانے لیا تھا کہ غربت کے مسئلہ کا حل غریب کی فعال مدد کے بغیرممکن

نہیں۔ اور ان کی فعال مدد حاصل کرنے سے قبل ان مین اپنے حالات کو بہتر بنانے کی امنگ اور ارادے کا بیدار کیا جانا لازم ہے اس بصیرت کا واضح اظہار سب سے پہلے اظہار کلوئن کے بشپ جارج برکلے نے کیا تھا۔ (بدان صداقتوں میں سے ایک ہے جے مارکسزم نے اپنالیا تھا اور اس میں اتنی مبالغہ آرائی کی کہ اسے پہلے ننا ہی مشکل ہوگیا )۔

عوام کے ایمان کے ان تین ارکان ..... افلاس کے خلاف جدوجہد، سب کے لئے تعلیم، ضروریات سے آگاہی اورطلب میں اضافہ ..... کے بعض ایسے نتائج برآمد ہوئے ہیں جن کی قدرو قیمت بڑی مشکوک ہے۔ افلاس کے خلاف جدوجہد نے بعض ممالک میں فلاحی ریاستوں کو اپنی ہیں ناک افسر شاہی سمیت جنم دیا ہے۔ جو مثلاً ہپتالوں بلکہ تمام تر شعبہ طب کو لپیٹ میں لئے ہوئے ہے۔ اس کا نتیجہ سے کہ فلاح و بہود کی خاطر خرچ کی جانے والی رقم کا بہت معمولی حصہ واقعاً ضرورت مندول کے کام آتا ہے۔

اگرچہ ہم فلاحی ریاست پر تفقید کرتے ہیں اور ہمارا روایہ انقادی ہونا بھی چاہیے لیکن ہمیں بینہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی ابتدا ایک بہت ہمدردانہ اور قابل تعریف اخلاقی جذبے سے ہوتی ہے اور جومعاشرہ افلاس کے خلاف جدوجہد میں عظیم مادی قربانیاں دینے کا حوصلہ رکھتا ہو وہ اس جذبے کے اخلاص پرمہر تصدیق شبت کر دیتا ہے۔

اسی معاشرے کو اپنے تصورات کو ردبہ عمل لانے کا حق پہنچنا ہے جو اپنے اخلاقی تصورات کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ ہو۔ لہذا فلاحی ریاست پر ہماری تنقید کا بیم مقصد ہونا چاہئے کہ ان تصورات کو عملی جامہ پہنانے کے لئے بہتر ذرائع کی نشان دہی کی حائے۔

کیاں مواقع اور اعلی تعلیم تک سب کی کیاں رسائی کے تصور نے بھی بعض ممالک میں ایسے ہی نادار طالب علم کے ممالک میں ایسے ہی ناپندیدہ نتائج کو جنم دیا ہے۔ میری نسل کے ایک نادار طالب علم کے لئے علم حاصل کرنے کی کاوش ایک طرح کی مہم جوئی تھی جوئی تھی جوئی تھی ۔ فی ادر اس طرح حاصل کئے گئے علم کو منفر وقدرو قیت کا حامل بنا دیتی تھی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ بیدرویہ اب روبہ زوال ہے۔ تعلیم کے اس نئے حق نے ایک مختلف رویے کو جنم ویا ہے۔ اسے مسلمہ پیدائش حق سمجھا جاتا ہے جو ہمیں کسی قربانی کے بغیر ملنا چاہئے۔ اور جو چیز بطور حق دستیاب ہو ہم اس کی کم ہی قدر کرتے ہیں۔ طالب علم کے لئے تعلیم کو تخفہ بنا کر معاشرے دستیاب ہو ہم اس کی کم ہی قدر کرتے ہیں۔ طالب علم کے لئے تعلیم کو تخفہ بنا کر معاشرے

نے اسے اے بے مثال تجربے سے محروم کر دیا ہے۔

ان دو نکات پر میرے تبھروں ہے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ میری رجائیت کا بیہ مطلب نہیں کہ میری رجائیت کا بیہ مطلب نہیں کہ میرے نزدیک وہ تمام حل بھی قابل تعریف ہیں چوہم نے دریافت کئے ہیں تاہم میں ان محرکات کی قدر کرتا ہوں جو انہیں آ زمانے میں پیش نظر تھے۔ مروجہ قنوطیت کا طریقہ ہے کہ وہ ان محرکات کو منافقانہ اور خود غرضانہ قرار دے کر رد کر دیتی ہے۔قنوطیت زدہ ایک بات فراموش کر دیتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے منافق شخص بھی ان اصولوں کا ڈھونگ رچا کہ بات فراموش کر دیتے ہیں کہ اخلاقی برتری پریقین رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے بڑے آمروں کو بھی ہے کہنا پڑا کہ وہ آزادی امن اور انصاف پر ایمان رکھتے ہے۔ ان کی منافقت میں ان اقدار کا غیر شعور اور غیر ارادی اعتراف مضمر تھا جو ان پر ایمان رکھتے دیے والے وام کو غیر ارادی خراج شحسین تھا۔

اب میں اپنے تیسر نقطے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں یعنی عوام کی مادی طلب میں اضافہ۔ اس کا نقصان بہت واضح ہے کیونکہ یہ تصور آزادی کے ایک دوسر سے آدرش سے متصادم ہے: مادی خواہشات سے نجات اور نفی ذات کے ذریعے شخصی آزادی کے یونانی اور مسیمی آدرش۔

اس بات سے قطع نظر مادی مطالبات میں اضافہ متعدد نالبندیدہ نتائج کا حامل ہے۔ مثلاً جو کچھ حاصل ہو چکا ہے اس سے لطف اندوز ہونے کی بجائے دوبروں کے ساتھ مسابقت اور ان سے آگے نکلنے کی خواہش میں مبتلا ہونا۔ اس نے اطمینان کی بجائے بے اطمینانی اور حسد کو فروغ دیا ہے۔ لیکن اس صورت حال میں یہ بات فراموش نہیں کرنی والے ہئے کہ ہم ایک نئے عہد کی دہلیز پر کھڑے ہیں اور (نئی اقدار اور رویوں کو) سیھنے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ عوام میں یہنی نئی پیدا شدہ محاشی خواہش شاید اخلاتی اعتبار سے بہت قابلِ تعریف نہ ہواور یقیناً بہت خوش کن بھی نہیں ہے لیکن انفرادی کوشش کے ذریعے غربت کی بیدا سدہ محاشی خواہش فلاحی ریاست کے بیا اور بہت قابلِ اعتراض پہلو سے نبرد آزمائی کا نہایت حوصلہ افزا طریقہ ہے: افسر شاہی کا بھیلاؤ اور اس کا افراد پر روز افزوں تسلط۔ صرف انفرادی محاشی امنگ ہی غربت کو اتنا کا ذیا سکتی ہے کہ غربت کے خلاف جنگ کو ریاست کا بنیادی مقصد بنانا بیہودہ بات بن

جائے۔ اعلی معیار زندگی ہی افلاس کو ایک نادر و کمیاب مظہر بنا کرغربت کے قدیمی مسلے کو یوں حل کرسکتا ہے کہ پھر محدود ہی ساجی کاوش اس مسلے سے عہدہ برا ہونے کے لئے کافی ہو گی اور ایوں ہم وافر اور بااختیار افسر شاہی کے خطرے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

ان ملاحظات کی روشی میں ہمارے مغربی معاشی نظام کا موثر ہونا مجھے زیادہ اہمیت کا حامل دکھائی دیتا ہے: اگر ہمیں افلاس کو ایک نادر اسٹنا بنانے میں کامیابی نہ ہوئی تو ہماری آزادی فلاجی ریاست کی افر شاہی کے ہاتھوں بڑی آسانی سے چھن سکتی ہے۔ تاہم میں اس نظریے پر بحث کو ضروری سجھتا ہوں جے بار بار مختلف صورتوں میں دہرایا جاتا ہے۔ میری مراداس نظریے سے ہے کہ مغربی اور مشرقی (اشتراکی) معاشی نظاموں کے مابین حتی فیصلہ اس بنا پر ہوگا کہ دونوں میں سے کون سانظام معاشی اعتبار سے بہتر ہے۔ ذاتی طور پر میرے رائے میں آزاد منڈی کی معیشت منصوبہ بند معیشت کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کی حامل ہے لیکن میں اس بات کو بالکل غلط سجھتا ہوں کہ متبدانہ حکومت کو معاشی دلائل کی بنا پر دکیا جائے۔ اگر یہ بات درست بھی میں الی معیشت کی محض اس بنا پر مخالفت کروں گا کہ اس منڈی سے بہتر ہوتی ہے ہے۔ بھی میں الی معیشت کی محض اس بنا پر خالفت کروں گا کہ اس غیر موثر کارکردگی نہیں جس کے خلاف ہم جنگ لڑر ہے ہیں بلکہ اس میں آزادی اور انسانیت غیر موثر کارکردگی نہیں جس کے خلاف ہم جنگ لڑر ہے ہیں بلکہ اس میں آزادی اور انسانیت کی معیش ہونا ہے۔ ہمیں اپنی آزادی کو حقیر نہیں سجھنا چا ہیے اور نہ اسے مسور کی دال (کتاب غیر موثر کارکردگی نہیں جب آزادی کی قبیت پر بہتر کارکردگی کا حصول ممکن ہو۔

پیدائش 25:34 کی جی تیں ریات کی قبیت پر بہتر کارکردگی کا حصول ممکن ہو۔

میں نے ''عوام'' کا لفظ متعدد دفعہ استعال کیا ہے خاص طور پر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ طلب میں اضافہ اورعوام کی معاشی بہتری کی تمنا بالکل نئی چیز ہیں۔ اس وجہ سے مجھ پر لازم ہے کہ میں ایسے لوگوں سے اپنی لاتعلقی کا پرزور اظہار کروں جو ہمارے معاشرے کو ''عوامی معاشرہ'' کہتے ہیں۔ بیعنوان اور اسی طرح کی بیتر کیب''عوام کی بغاوت'' ایسے نعروں کی صورت اختیار کر گئے ہیں جنہوں نے دانشوروں اور خیم دانشوروں کے کثیر انبوہ کو ایسے سحر میں گرفتار کر رکھا ہے۔

میری رائے میں بیکھو کھلے نعرے ہیں جو ہماری ساجی حقیقت کے کسی کو بیان نہیں

کرتے۔ ہمارے ساجی فلاسفہ کی بصیرت اور اس حقیقت کا ان کا بیان محض اسی وجہ سے غلط رہے ہیں کہ وہ افلاطونی، مارکسی نظریاتی چشمے لگا کر ہمارے معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
افلاطون اشرافیہ کی مطلق العنان حکومت کا نظریہ سازتھا۔ اس نے سیاسیات کے بنیادی مسئلے کو اس سوال کی صورت میں پیش کیا تھا: حکمرانی کا حق کسے حاصل ہے؟ ریاست کا حکمران کسے ہونا چاہیے؟ متعدد افراؤ ججوم عامتہ الناس چند افراؤ منتخب یا خواص کو؟

" کمرانی کاحق کے حاصل ہے" اگر ایک دفعہ اس سوال کی بنیادی حیثیت کوتسلیم کر لیا جائے تو اس کا صرف ایک ہی معقول جواب ہوسکتا ہے: ان لوگوں کو حکمرانی کاحق نہیں جوعلم سے بے بہرہ ہیں حکما کو حکمران ہونا چاہئے بے مغز ججوم کونہیں بلکہ چند بہترین کو سے ہے افلاطون کا نظریہ حکمرانی: بہترین کی اشرافیہ کی حکومت۔

یہ بات بڑی عجیب دکھائی دیتی ہے کہ جمہوریت کے عظیم نظریہ سازوں اور اس افلاطونی نظریے کے شدید مخالفین، مثلاً روسو، نے افلاطونی کے بیان مسئلہ کو ناقص قرر دے کر رد کرنے کی بجائے اسے قبول کرلیا' کیونکہ یہ بہت واضح ہے کہ سیاسی نظریے کا بنیادی سوال وہ نہیں جسے افلاطون نے بیان کیا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ' حکمران کے ہونا چاہے''؟ یا ''اختیار کس کے پاس ہونا چاہے؟'' بلکہ اصل سوال یہ ہے'' حکومت کو کتنا اختیار دیا جانا علیار کس کے پاس ہونا چاہے؟'' بلکہ اصل سوال یہ ہے'' حکومت کو کتنا اختیار دیا جانا کر سکتے ہیں تا کہ نااہل اور بددیانت حکمران زیادہ نقصان نہ پہنچاسکیں؟'' بالفظ دیگر، سیاسی نظریے کا بنیادی مسئلہ ہے چیک اور بیلنس کا مسئلہ ہے یا ایسے اداروں کا قیام جن کی مدد سے سیاسی اختیار کے بے مہار اور غلط استعال کو کنٹرول کیا جا سکے۔

مجھے اس پرشک نہیں کہ مغرب میں ہم جس شم کی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں وہ الی ریاست سے زیادہ کچھ نہیں جس میں اختیار محدود اور ضوابط کا پابند ہو۔ جس جمہوریت پر ہمارا یقین ہے وہ قطعاً کوئی مثالی ریاست نہیں ہے۔ ہم اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ بہت کچھ ایسا وقوع پذیر ہوتا ہے جسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست میں آئیڈیل کی خاطر جدوجہد کرنا بچگانہ پن ہے اور مغرب میں ہر معقول اور بالغ نظر شخص یہ بات جانتا ہے کہ جدوجہد کرنا بچگانہ پن ہے اور مغرب میں ہر معقول اور بالغ نظر شخص یہ بات جانتا ہے کہ انتخاب کا نام ہے' (وی آنا کے شاعر کارل کراؤس کے الفاظ میں)

ہمارے نزدیک حکومت کی دو ہی اقسام ہیں: وہ حکومتیں جن سے عوام خون خراب کے بغیر چھٹکارا پانے کا امکان پیدا ہو ہی جائیر چھٹکارا پانے کا امکان پیدا ہو ہی جائے تو خون خراب کے بعد ہی الیاممکن ہو۔ ان میں پہلی قتم کو ہم جمہوریت کا نام دیتے ہیں دوسری کو آمریت یا ستبدادی حکومت۔ یہاں ناموں کی کوئی اہمیت نہیں اصل اہمیت حقائق کی ہے۔

ہم مغرب میں جمہوریت کے اس معتدل مفہوم پریقین رکھتے ہیں کہ بیسب سے کم براطرز حکومت ہے۔ اس شخص نے بھی جمہوریت کو اسی طرح بیان کیا تھا جس کا حصہ جمہوریت اور مغرب کے تحفظ میں سب سے بڑھ کر ہے۔ ونسٹن چرچل نے ایک دفعہ کہا تھا ''جمہوریت سب سے براطرز حکومت ہے سوائے حکومت کے دوسرے ان تمام طریقوں کے جنہیں وقاً فو قاً آزمایا جاتا رہا ہے''۔

ہم جمہوریت پریقین رکھتے ہیں لیکن اس بنا پرنہیں کہ بیعوام کی حکمرانی ہے۔ ہم حکمرانی نہیں کرتے نہ آپ نہ میں۔ اس کے برعکس ہم پر حکمرانی کی جاتی ہے اور بعض اوقات ہماری منشا سے بھی زیادہ۔ ہم جمہوریت پر ایک ایسے طرز حکومت کی حیثیت سے یعین رکھتے ہیں جو پرامن اور موثر سیاسی اپوزیشن سے مطابقت رکھتی ہواور سیاسی آزادی سے ساتھ بھی۔ میں قبل ازیں اس افسوسناک حقیقت کا تذکرہ کر چکا ہوں' کہ فلاسفہ سیاست نے کہیں بھی بھی افلاطون کے اس گمراہ کن سوال' حکمران سے ہونا چاہیے؟'' کو واضح طور پر ردنہیں کیا۔ روسو نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا لیکن اس کا جواب بالکل الٹ تھا ''عوام کی مرضی کو حکمران ہونا چاہیے گئی چند افراد ہی نہیں بلکہ اکثریت کی حکومت ہونی چاہیے''۔ یہ جواب یقیناً بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ عوام' یا ''عوام کی رضا'' کو خدائی کے منصب پر فائز کرنے والی بات ہے۔ افلاطون ہی کے انداز میں مرکس بھی یہی سوال اٹھا تا ہے: ''سرمایہ دار یا پرولتاریہ میں سے کی حکمران ہونا چاہیے'' اور اس کا جواب بھی یہی تھا: ''اکثریت کو نہ کہ پرولتاریہ میں سالہ ونا چاہیے''۔

روسوار مارکس ہمارے نزدیک ووٹ یا انتخابات کے ذریعے حاصل ہونے والا اکثریتی فیصلہ بغیر خون خرابے کے اور آزادی پر کم سے کم پابندیاں عائد کرتے ہوئے فیصلوں تک پہنچنے کا محض ایک طریقہ ہے۔ بلاشبہ اکثریت کے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات پر زور دینا چاہیے کہ اقلیتوں کے اپنے حقوق اور آزادیاں ہیں جنہیں کسی اکثریتی فیصلہ کے ذریعہ موقوف نہیں کیا جا سکتا۔

میں نے جو کچھ کہا ہے یہ میرے اس قیاس کی تائید کریگا کہ رائج الوقت اصطلاحات' عوام''،''اشرافیہ'' اور''عوام کی بغاوت'' کی جڑیں افلاطونیت اور مارکسیت کے نظام ہائے حیات میں پوست ہیں۔

جس طرح روسو اور مارکس نے افلاطون کے جواب کو الٹ دیا تھا اسی طرح مارکس کے بعض مخالفین مارکس کے جواب کو الٹ دیتے ہیں: وہ''عوام کی بغاوت'' کا توڑ ''اشرافیہ کی بغاوت'' سے کرنا چاہتے ہیں اس طرح وہ افلاطون کے جواب اشرافیہ کے حق حکمرانی کی طرف بلیٹ جاتے ہیں۔لیکن میطریق کارغلط ہے۔اے خدا ہمیں مارکسیت کے حکمرانی کی طرف بلیٹ جاتے ہیں۔لیکن میطریق کارغلط ہے۔اے خدا ہمیں مارکسیت کی تقلیب ہو: ہم اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اشرافیہ سے قطعاً بدتر نہیں ہے جس نے اٹلی' جرمنی اور اشتراکیت مارکسیت کی مخالف اس اشرافیہ سے قطعاً بدتر نہیں ہے جس نے اٹلی' جرمنی اور جابیان پر حکومت کی اور جنس سے چھٹکارا پانے کی خاطر ایک عالمی جنگ کی ضرورت پڑی

کین تعلیم یافتہ اور نیم تعلیم یافتہ لوگ بیسوال مسلسل اٹھاتے رہتے ہیں '' یہ بات کس طرح درست ہوسکتی ہے کہ میرا ووٹ اور ایک ان پڑھ بھنگی کا ووٹ یکسال اہمیت رکھتے ہوں''؟ کیا تعلیم یافتہ خواص کا ایسا گروہ موجود نہیں ہوتا جو ان پڑھ انبوہ کے مقابلے میں زیادہ دور رس نظر رکھتا ہے' چنانچہ اہم سیاسی فیصلول میں اس کی رائے کو زیادہ موثر ہونا جا ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ خواندہ اور نیم خواندہ افراد کا اثر بہر حال زیادہ ہوتا ہے: وہ کتا ہیں اور دہ کتا ہیں اور دہ کتا ہیں اور دہ اپنی سیاسی جماعتوں کے ارکان کی حیثیت سے (رائے عامہ پر) اثر انداز ہو سکتے ہیں۔

میری بیمرادنہیں کہ میں خاکروب کے مقابلے میں تعلیم یافتہ کے اثر کو زیادہ وزن دینے کی تائید کر رہا ہوں۔ میری رائے میں ہمیں عقل مند اور نیک لوگوں کی حکمرانی کے افلاطونی نظریے کو کیسر ردکر دینا چاہیے۔ آخر حکمت اور حماقت کے مابین فیصلہ کون کرے گا؟ کیا عقل مند اور نیک خیال کئے جانے والے لوگوں نے ہی عقلمند ترین اور بہترین افراد کو

## صليب يرنهين چرهايا؟

کیا ہم اینے سیاسی اداروں پراس فریضے کا بوجھ بھی ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ حکمت' نیکی' دیانت اور بے غرض کامرانی کا فیصلہ بھی کریں کیا ہم اس فریضے کو ایک سیاسی مسئلہ کی حیثیت دینا چاہتے ہیں؟عملی سیاست کے اعتبار سے اشرافیہ کا مسلم مایوں کن حد تک لا پنجل ہے۔ میدان عمل میں اشرافیہ اور (مفاد برست) ٹولوں میں فرق کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ در حقیقت جم غفیر اور اشرافیه کے متعلق کی جانے والی اس بیہودہ گفتگو میں ذرہ برابر بھی صداقت نہیں' اس کی محض اتنی سی وجہ ہے کہ اس' جم غفیز' کا فی الواقع کوئی وجوز نہیں۔ وہ جم غفیر جن سے ہمیں بالا بڑتا ہے اور بریشانی ہوتی ہے وہ افراد کے نہیں بلکہ کاروں اور موٹر سائیکلوں کے جم غفیر ہیں۔ تاہم کار کا ڈرائیور اور موٹر سائیکل سوا اس جم غفیر میں شامل نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس وہ تو ایبا نا قابل اصلاح انفرادیت پیند ہوتا ہے کہ جو بقول کسے یکہ وتنہا ہر دوسرے فرد کے مقابلے میں اپنا وجود منوانے کی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ مرگز نہیں ہم ایک انبوہی معاشرے میں زندگی بسرنہیں کر ہے۔ اس کے برعکس عصر حاضر سے قبل اپیا دور بھی نہیں گز را جب افراد کی اتنی بڑی تعداد قربانی دینے اور ذمہ

دار یوں کا بوجھ اٹھانے پر آمادہ ہو۔ آج سے قبل بھی انفرادی بہادری کے ایسے برجسه مظاہرے دیکھنے میں نہیں آئے جتنے ہمارے دور کی غیر انسانی جنگوں میں رونما ہوئے' حالانکیہ شجاعت کی داد پانے کی مادی اور معاشر تی ترغیب بھی اس سے کم نہ تھی۔

نامعلوم سیائی کی یادگار جہال مغربی اقوام خراج عقیدت پیش کرتی ہیں ہم اہل مغرب کے اس ایمان کی علامت ہے جوہمیں عام غیر معروف شخص پر ہے۔ ہم بیسوال نہیں یو چھتے کہ اس کا تعلق عوام سے تھا یا خواص سے: وہ ایک انسان تھا' یہی کل حقیقت ہے۔ بنی آ دم پراعتقاد اور اس کا احترام ہے جس کی بنا پر ہمارا عہد بہترین ہے۔ ان تمام گزشتہ ادوار کے مقابلے میں جن کا ہمیں علم ہے۔ اس اعتقاد کا اخلاص اس کی خاطر قربانیاں دینے پر آمادگی سے ثابت ہوتا ہے۔ ہم آزادی پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ہم اینے جیبے دوسرے انسانوں پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے غلامی کا استیصال کر دیا ہے۔ ہمارے تاریخی علم کی حد تک ہمارا معاشرتی نظام بہترین ہے کیونکہ اس میں اصلاح قبول کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے۔

اگر ہم مشرق پر اس نقط ُ نظر سے نگاہ ڈالیس تو ہم اس مصالحت آمیزنوٹ پر اپنی بات کوختم کر سکتے ہیں:

یہ درست ہے کہ اشراکیت نے غلامی اور تعذیب کو ازسرنو رائج کر دیا ہے اور اس بات پرہمیں نہ تو اس سے چشم پوٹی کرنا چاہیے نہ اسے معاف کرنا چاہیے۔ تاہم ہمیں یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے وقوع پذیر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مشرق نے ایک ایسے نظریے پر اعتبار کرلیا تھا جس نے آزادی ...... تمام بنی نوع انسان کی آزادی ..... کا وعدہ کیا تھا۔ اس مہلک کش میں ہمیں یے نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے عہد کی سب سے بڑی برائی اشتراکیت نے دوسروں کی مدد کرنے اور ان کی خاطر قربانی دینے کی خواہش سے جنم لیا تھا۔

In search of a better world.